

#### پیشِ خدمتہے ''کتبخانہ''گروپ کیطرفسےایک اور کتاب

پیش نظر کتاب فیں بک گروپ سخت خانہ " میں بھی الماوڈ کردی گئی ہے۔ گروپ کالنک ملاحظہ کیجیے : https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/?ref=share





عقالي : 923055198538+

محراطهراقبال: 923340004895+

محمرقاسم : 971543824582+

ميانشابه عمراك : 923478784098+

مير ظهير عباس روستمانى : 923072128068+





ابدال بسيلا

سنگرسیال پیدی کیشنز، لاہور

تسم الثدالر من الرجيم

انتساب

ا بنی لاؤلی بنی لا ئیبدا بدال بیلا کے نام جومیر نے قلم اور میری کھی کتابوں کی وارث ہے

ابدال بيلا

891.4394 Bels, Abdaal Kabootar Ba Kabootar/ Abdual Bela.- Luhore : Sang-e-Meel Publications, 2014. 280pp. 1. Urdu Literature - Essays. I. Title.

اس كاب كاكولى بعى حد سك ميل بليكشز المسنف س يا قاعده توری اجازت کے بغیر کہیں بھی شائع نبیں کیا جاسکتا۔ اگر اس حم کی كولى بمى مورتمال ظهوريذ ريهوتى بوق قانونى كاردوائى كاخل محفوظ ب-

پیش خدمت ہے **کتب خانہ** گروپ کی طرف سے 4 ا**لگ**اور کتاب ـ انمالیاتل بغلر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں عمل بلیکونوا وی دی گئی ہے ا https://www.facebook.com/groups /1144796425720955/?ref=share مير ظهر عباس روستماني

















ISBN-10: 969-35-2768-2 ISBN-13: 978-969-35-2768-1

#### Sang-e-Meel Publications

Phones 92473-722-0100 / 92423-722-6143 Fax - 92423-724-5101 http://www.sang.e-med.com.e-mail-smp@cang.e-med.com



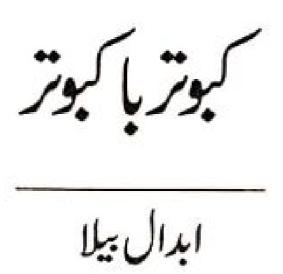

#### جام جہال نما .....درواز و کھلتاہ۔ پ TO " دروازه کھلتاہے" کا ہندی ترجمہ۔ڈاکٹر کیول دھے 01 بيش لفظ 49 ببتادريا \_باباعرفان الحق 41 مهارش\_ڈاکٹر کیول دھیر بنس راج \_ فخرز مان درويش بإدشاه بسردار عبدالقي ITZ

| וריו | راني كنگن پور _ بشرى رحنٰن  | -0  |
|------|-----------------------------|-----|
| 141  | پیادیکھن کی آس۔اظہرجاوید    | _7  |
| IAT  | چوبرجی یحمودشام             | -4  |
| IA9  | شهدى بوتل _ ناصرشنراد       | _^  |
| 194  | درویش صحافی ۔خالد بن مجید   | _9  |
| rrı  | بوتل كاجن _ باباليخي خان    | _1• |
| rrz  | کھوجی ۔انعام الحق کوثر      | _0  |
| rrz  | ببيرا _نعبال منظور          | _11 |
| roo  | خير بوريا مسعودالسن ضياء    | _11 |
| 121  | حچوٹے بھائی جان۔ افضال بیلا | -16 |

## مونچھمروڑ

سیانے کہتے ہیں کہ برخض کی تمن عمریں ہوتی ہیں۔جسمی، وہنی اور جذباتی۔عام طور پران تینوں ہیں ہم آ ہنگی نہیں ہوتی۔انسانی شخصیت کی ہوری ہیں ہے پہلی رنگ پکچاری ہے۔ابدال بیلا کی جسمی عمر ۳۳/۳۵ سال ہے۔اس کی وہنی عمر کی صورت ۲۰ ہے کم نہیں اور جذباتی عمر کوششوں کے باوجود ۱۱ سال ہے آ گے نہیں جاسکی۔ کے کم نہیں اور جذباتی عمر کوششوں کے باوجود ۱۱ سال ہے آ گے نہیں جاسکی۔ فلا ہر ہے کہ اس کی شخصیت میں ایک بے دبط مخفل بھی ہوئی ہے۔ ایک طرف مونچھ مروڑ نے والا جوان اور دوسری طرف سوچوں کا مارا ہوا داتا پر داتا ہے اور تیسری طرف ایک کھلنڈرہ منہ زور بچہ۔ پہتنہیں ان تینوں کی آپس میں کیے نبھرہی ہے۔ بول ہجوں کو کہا ساز کی لے درت ہے دوسرے کی بیاب ہے۔ ایک ساز کی لے درت ہے دوسرے کی بیاب ہے۔ ایک ساز کی لے درت ہے دوسرے کی بیاب ہیں ہیں۔

ابدال بیلا کو باہرے دیکھوتو ایک پہلوان کھڑا ہے۔ ماجھے کارا جبوت مونچھ مروڑ رہاہے۔ ایک لیڈیز بین گلیڈ آئی چکارہا ہے۔ مسکارہا ہے۔ ایک فوجی جوان وطن کی محبت ہیں سرشار منتظر ہے کہ کب جہاد کا تھم لے۔ جائٹ فیملی کا سردار طرولگائے ایستادہ ہے جس کے تھم کے بغیر پتانہیں ہل سکتا۔ قریب جاؤ تو نہ وہ پہلوان رہتا ہے نہ ماجھے کا بنراء ایک ڈبنی آ دمی ہے سوچوں میں ڈوبا ہوا۔ گردو پیش منصوبوں کے جالے ہے ہوئے ہیں۔

> اد بی منصوبے نقافتی منصوبے

جیرت کی بات ہے کہ بیمنصوبے ذات سے تعلق نہیں رکھتے۔ معاشرے سے متعلق پاکستان سے متعلق

ہاہرے دیکھوتو لگتا ہے کہ بیلا ایک قبیلیڈ ہے عالی شان فبیلیڈ ۔ صرف فرنٹ ہی فرنٹ ۔ جس کے اندر پچھیس ہے بلکہ اندروجود ہی نہیں رکھتا۔ صرف ہاہر ہی ہاہر ہے۔ مجیب بات ہے کہ اندرکی روشنی ہاہر تک نہیں پہنچتی ۔ کیسے پہنچے ۔ ہاہر ہنڈوں ک مجتمک ہے ، اندر کے مٹی کے دیے کی لو ہاہر کی جگمک میں سہی سمنی رہتی ہے۔

ابدال بیلا کے اندر باہر میں ایسا تضاد ہے جیے تر بوز میں ہوتا ہے۔ باہر ہرا کچور اندرلال سوبا

باندر بابركا تضادى شخصيت كى ج دهج ب

ىجى رونق خانە ب

يمى مسرت بحري قبقتي بين

يمي د كه بحراء أنسوا ور شندي آي بي

پرانے قلمکار بڑے سیانے تھے وہ شخصیت کی بھول بھیوں میں قدم نہیں رکھتے تھے۔اس پرزم کی مغت رنگی کی بات نہیں کرتے تھے بلکہ باہر کھڑے ہو کر جائز ولیتے تے۔ جبی انہوں نے شخصیت کو خاکد نگاری کا نام وے رکھا تھا کہ قد کیسا ہے۔ جسم بھرا ہمرا ہے سکڑو۔ قلم کون ی جیب میں رکھتے ہیں۔ و بیک پر بیٹھ کر لکھتے ہیں یا میز پر۔ مطلب ہے صرف آؤٹ لائن بی آؤٹ لائن۔ لکیری ہی لکیریں۔ اندر کی مسن مطلب ہے صرف آؤٹ لائن بی آؤٹ لائن۔ الیری ہی لکیریں۔ اندر کی مسن گھیریاں نہیں۔ باہر کی آڑی ترجیمی لکیریں۔ ابدال بیلاکی باہر کی لکیریں و کھوتو عطاء الندیسی خیاوی کے مشہور گیت کا بول جھم ہے آ کھڑا ہوتا ہے۔

تینوں چک کے لے جاتا میا نوالی۔ تینوں چک کے

یے گور کھ دھندا مجھے پر ۱۹۷۹ء میں نازل ہوا۔ نزول کی تفصیلات یوں ہیں کہ ایک روز ڈاک سے مجھے ایک کتاب موصول ہوئی ایک خط ملفوف تھا۔ یہ میرے شائع شدہ افسانوں کے پہلے مجموعے کی پروف کا پی ہے۔ جب تک آپ اس پیاپی رائے قلم بند نہیں کریں تھے۔ یہ کتاب شائع نہیں ہوگی۔

واہ کیا انوکھی دھونس ہے جس نے سوچا۔ نئے افسانے نگاروں کی جانب سے مطالبات تو اکثر موصول ہوتے رہتے تھے۔ ایسی تعلی دھونس بھی موصول نہ ہو گئے تھی۔ دوسری عجیب بات بیتھی کہ کتاب کے وہ پروف تھلے کاغذات کی شکل میں نہ تھے۔ انہیں کتاب کی شکل میں نہ تھے۔ انہیں کتاب کی شکل میں انہ تھے۔ انہیں کتاب کی شکل میں کرجلد بندی کی ہوئی تھی۔ یا اللہ اتنا اہتمام۔ ایک طرف جذ ہے کی شدت دوسری جانب کردکھانے والا کمل۔

خط کے نیچ ابدال بیلا کے ساتھ طالب علم فائنل ایم بی بی ایس دیکھ کرمیرا فلوس اڑ گیا۔

یااللہ بیابرال بیلا کیاچیز ہے۔

ایم بی بی ایس کا آخری سال تو سر تھجانے نہیں دیتا اور بیمیاں افسانہ نو لیمی اور مجموعہ بازی کے اہتمام میں تگے ہوئے ہیں۔ بہرطور ایک بات سمجھ میں آگئی کہ اس شخص کو ٹرخانا آسان کام نہیں۔ کہانیاں

كبيز باكبيز ١٣

پڑھیں تو جیرت ہوئی، سیدھی سادھی کہانیاں ایک تھاباد شاد، اس کی ایک رانی۔ نەعلامت نەتج يە نەكھوج لگا ۋىنەراستە تلاش كرو ابدال بیلا کی شخصیت کے متعلق میرے ذہن میں تھچ دری ی پک گئی ما ڈرن بھی ہے روایت بھی ہے خوابول كامارا ہوا ہے سراسر عمل بھی ہے کہانیوں میں بڑی جان ہے۔ انداز بیان میں خوداعتا دی ہے پلک ریلیشنز کا بیالم ہے کہ طالب علمی کے دور میں پبلشر کو پھنسایا ہے اور وہ بهمى صف اوّل كاپبلشر\_ جذبے میں شدت ہے یلاننگ میں دوراندیش ہے عقیدت کا توام بڑا گاڑھاہے۔ اورساتھ دھونس بھی ہے۔ ياالله بيابرال بيلاكيا چيز ب\_ ابدال بیلا ہے پہلی ملا قات پر میں چکرا گیا۔ میرے رو بروایک اجنبی کھڑ اتھا۔مو چھیں تی ہو کی تھیں۔ آتکھوں ے لگاؤ کے جینٹے اڑ رہے تھے۔ كينه لكامين ابدال بيلا مول-

كبير باكبير الما

جھے یقین نہ آیا۔ سمجھا کوئی بہروپیہ ہے۔ پہلی بات بیٹی کدایے جلیے والا میرا کوئی دوست نہ تھا۔ بلکدایے جلیے والافخض میرا دوست ہو بی نبیں سکتا۔ دیر تک ہم دونوں کے درمیان اجنبیت کا دبیز پردہ پڑار ہا مجراس کی باتوں نے آ ہستہ آ ہستہ برف مجھلائی۔

جب ہماری ہے تکلفی ہوئی تو میں نے پوچھا۔ میں نے کہاا یک بات ہتاؤ ہم نے اپنی کتاب گڈ ٹر تیمرے کے لیے مجھے کیوں بھیجی تھی۔ میں تو ناقد نہیں ہوں۔ اس نے کہا میں نے ''گڈ ٹڈ' اپنی مرضی ہے آپ کونہیں بھیجی تھی۔ تو پھر میں نے یوجھا۔

بولاساری شرارت البیک' کیتھی۔ بھے البیک' ہوگئیتھی اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں البیک' کے مصنف سے ضرور ملوں گا اینڈ ہیر آگی ایم ہمہیں لبیک کیسے ہو سختی تھی۔ میں نے یو جھا۔

بولا پیتنیں۔ اتفاق ہے ہاتھ لگ گئے۔ پڑھی تو جیٹ گئی۔ ان دنوں میں ہوشل کی ڈارمیٹری میں رہتا تھا۔ وہاں شوقیہ لیٹ نائٹ مطالعہ مناسب نہ تھا اس لیے ہیں اے گریز انائی میں چھپا کر پڑھتا رہا۔ اس وقت رات کے تین ہج تھے۔ پڑھتے ہوئے آ نسونکل آئے۔ پھر دو تین کراہیں نکل گئیں۔ ڈارمیٹری کے لڑکے ہیرت زوہ ہوگئے۔ ارے میہ بیلا کو کیا ہوا گریز انائی پڑھتے ہوئے آ نسو بہار ہا ہے، کراہ رہا ہے جیے مجبوبہ کا خط پڑھ رہا ہو۔ پھر لیک میں جب وہ باب آیا جہاں اللہ حرم کے باہر کھڑا لوگوں ہے کہتا ہوں کہ وہ اس ڈارمیٹری میں اوگوں ہے کہتا ہوں کہ وہ اس ڈارمیٹری میں خوشبولگائی اور اللہ کی انگلی پڑلے۔ وہ جھے تر بی سے دھیں نے وضوکیا کیڑے بدلے توشبولگائی اور اللہ کی انگلی کیڑل۔ وہ مجھے تر بی مسجد میں نے وضوکیا کیڑے بدلے خوشبولگائی اور اللہ کی انگلی کیڑل۔ وہ مجھے تر بی مسجد میں لے گیا۔

ون چڑھے واپس آیا تو لڑکے پوچھنے لگے اب اوڈ ان جان کے بچے میہ والی نئ

محبوبہ کون کا ہے جسے تم ملنے گئے تھے۔ آ دھی رات کے وقت، پہلے خسل کیا پھر کپڑے ۔ بدلے خوشبولگائی۔ ہم کانی آ کھے ہے د کھے رہے تھے۔

ابدال بیلا۔ پولیس، دیانت، اینی فیملی پلاننگ، ایڈونچراورعشق کی پیداوار ہے۔
دوآ ہے کے اونچے لیے۔ سواچھی فٹی مونچھ مروز خاندان کا فرد ہے۔ بزرگوں کو کشرت
اولا دکی بیاری لاحق تھی۔ نانا کے کا بھائی تھے۔ والدفوت ہوئے تو ترکہ بیں چھ بیٹے تین
بیٹیاں اورڈ بل بیرل بارہ بور بندوق چھوڑ گئے۔ بیلا کے آباؤا جداد سب پلسے تھے۔
والد جالیس سال پولیس کی نوکری کرنے کے بعدریٹائر ہوئے۔

یہ اس زیانے کا ذکر ہے جب پولیس میں اسلام اور دیانت کی بیاری عام تھی۔ آج کل تو اللہ کے فضل سے پولیس صحت مند ہو چکی ہے کچھے زیادہ بی صحت مند۔

اس زمانے میں تفتیشی توالدارتغیش پردیبات میں جاتا تھاتومٹی کے لوئے میں آٹااورگڑ کی بھیلی ساتھ لے جاتا تھا مسجد کے ججرے میں قیام کرتا تھا۔مونچھ مروژ کر باہر نکلتا تو غنڈے تھرتھر کا نیخ تھے۔تھرتھر کا نیٹا حوالداری یا قد کا ٹھر کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ لوٹا بھرآٹا اورگڑ کی بھیلی کی وجہ سے تھا۔

آج بھی دیانت دارافراد پولیس میں ملتے ہیں۔خال خال سی پر ہیں۔ پہنہیں اللّٰد کا پیکیسادستور ہے۔

غلاظت ہے ہرابوٹا اگا تا ہے۔

شرکے ڈھیرے سے خیر کا پھول کھلا تا ہے۔

مجھے ایک ایسے ایس ایج او سے ملنے کا اعزاز حاصل ہے۔ جس کا گھوڑا مفت کی سے سے ایک ایس ایک اور سے بولیں تھانوں میں بل کر جوان ہوا۔ گھاس کو مند ندلگا تا تھا۔ ابدال بیلا اس دور کے پولیس تھانوں میں بل کر جوان ہوا۔ باپ کے ساتھ تفتیش پر جانا اس کے لیے بڑی عشرت تھی۔ بیدل چلنا۔ لوٹے کے باپ کے ساتھ تھیں اور شدمیں ملا ہے۔ آئے کی روثی گڑے ساتھ کھا تا اور مونچھ مروڑتا۔ ابدال بیلا کوشش ورشد میں ملا ہے۔ والدساری زندلی بری طرح محتق میں سرشار رہے۔ اپنا سارا کیریے محتق کی جینٹ چڑھادیا۔افسرمجوبہ کے طعنے دیتے رہے۔انہوں نے چودھری فضل دین کی ترقی بند کردی۔ چودھری نے کہا کہ کچھ پرواہ نہیں۔ بریٹم قلندر۔مجوبہ جان کی قربانی مائے تو وہ بھی حاضر ہے۔ یہ مجبوبہ بی بی مسلم لیگ تھی۔ پاکستان تھی۔ جس کاعشق چودھری فضل دین کے زندگی بھرسر یرسوار رہا۔

ابدال بیلا کو دراشت میں جوعشق ملا اس کی کوئی ست نتھی۔خالی خولی عشق۔ صرف شدت ہی شدت ،مجنونانہ بھی ۔ فر ہادی عشق ۔

سب سے پہلا دورہ اس وقت پڑا جب بیلا ساتویں جماعت میں پڑھتا تھا۔
کالج تک پہنچنے کہنچ جارایک نہری کھود ویں۔ گمان غالب ہے کہ بیلا ایوان اوب
میں عشق کے درواز ہے ہے داخل ہوا۔ لکھنے کے شوق کی ابتدالولیٹرز ہے ہوئی۔
بیلالولیٹر لکھنے میں اپنے وقت کا ابو کلام جمع ابوالا ٹر ہے۔
اس کے عشقیہ خطوط کے سامنے مثنوی زہر عشق کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔
جن لڑکیوں کو بیلا نے لولیٹرنہیں لکھے انہیں اللہ کے حضور دونال شکرانے کے ادا
کرنے جائیں۔

کالج میں بیلا پہلے تومضمون نگاری کے پردے میں عشق جھاڑتار ہا۔ پھراس پر انکشاف ہوا کہ کہانی کے پردے میں بھی لولیٹر لکھا جا سکتا ہے۔ گورنمنٹ کالج میں مرزا محمد منوراور مشکور حسین یاد جیسے اساتذہ ملے۔ سونے پرسہاگا ہوگیا۔ راوی کا تائب مدیر بن گیا۔

> میڈیکل کالج میں کوا بجو کیشن تھی لبندا خوب کھل کھیلا۔ ایک جانب عشق۔ دوسری جانب ادب۔

> > کیترباکیز کا

دونوں کو پہنے لگ گئے۔

تمیفوں پرلپ سنک کے نشان بھا بھیوں سے جھپ جھپ کرخود ہی دھوتا۔ جول جوں قمیفوں پرنشانات شوخ ہوتے مھے توں توں کہانیاں'' جنگ''اور''نوائے وقت'' میں آدجہ طلب ہوتی گئیں۔

ہاؤس سرجن ہوا تو نوائے وقت میں خبرچھپی۔

" خداجانے بیلا کے س ہاتھ میں قلم ہاور کس ہاتھ میں نشتر۔" ساراا عجاز لولیٹرز کا تھا۔صاحبو آپ ان لولیٹرز کا انداز ہبیں لگا کتے۔

میں وہ برقسمت ہوں جولگا سکتا ہوں۔

۱۹۸۴ء میں گڑھ رام کے ایمرجنسی وارڈ میں بیلانے ایک مریضہ کی نبض پر ہاتھ رکھا تو اپن بضیں چھوٹ گئیں۔

بحراولينرز كاايك طوفان أحميا

آپ جانتے ہیں کہ عشق کے مارے ہوئے کو ایک راز داں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔میری بدسمتی کہ بیلانے اس کار خبر کے لیے مجھے چن لیا۔ زبردیتی۔

پہلا رازنامہ جو مجھے موصول ہوا وہ محبوبہ کے خدد خال کے بارے میں تھا۔ کہ
ناک کیسی ہے۔ آ کھ کیسی ہے نگاہ کی دھار کتنی تیز ہے بولتی ہے تو کس طرح پھول
جھڑتے ہیں۔ مسکاتی ہے تو کتنے وولٹ بجل کی کرنٹ جزیث ہوتی ہے۔ بیخط سرا پاپ
محدود تھا پورے گیارفل سکیپ لیٹر ہیپرزیہ سرا یا کہانی لکھی ہوئی تھی۔

دوسرا خط صرف بالوں پر تھا۔ کتنے لیے ہیں کتنے جیکیلے ہیں۔ تیس کیے اڑتی ہیں۔نگاہیں کیے "سلجھاجا" کی دعوت دیتی ہیں جھے تو دس دس سفحات کے رازنا ہے آتے تھے۔مجوبہ کو چار چار پیڈول کے خط موصول ہوتے تھے۔ اپنا تو یہ عالم تھا کہ خط پڑھ کر جی چاہتا تھا کہ دنیا جھوڑ کر پہاڑ کی کسی ڈھلان پر کٹیا میں جارہا ہوں اور باقی زندگی اللہ اللہ کرکے گزاردوں۔ پتنہیں مجبوبہ کی کیا حالت تھی۔ سیانے کہتے ہیں کہ جب عاشق چیفٹی مونچھ مروڑ ہوا در مجسم'' تینوں چک کے لے جانا میا نوالی'' ہوتو ناکا می کا سوال ہی پیدائییں ہوتا۔

ع کتے ہیں۔

محبوبہاس وقت بیلا کی بیوی ہے۔

صاحبو مجھے ہراس خاتون ہے بے بناہ ہمدردی ہے جومحبوبہ سے بیوی ہو جاتی ہے۔ بیچاری۔ وہ ایک برس جذبات کی جگسگ چکا چوند میں رہنے کے بعد باتی ساری زندگی لائٹین کی ٹمٹم روشنی میں بسر کرنی پڑتی ہے۔

ممتازمفتی 22- کلینمبر32 ہیکٹر 6/1 Fاسلام آباد

## بيلاكهانى

الیکٹرا تک میڈیا کی بلغار نے ہنتے ہے گھرانوں کو بھوٹی بھوٹی کر نے غرض مندی کے کھتوں میں اتاردیا ہے اور پورے سعاشرے کو کھوکھا کر کے اس کی نزبجادی ہے۔ خاص طور پر صحافت نے تو ذہنوں کو اس قدر پر اگندہ اور سراسیمہ کو دیا ہے، کہ اب کسی بھلے تصور کا بھی ادھر ہے گز رئیس ہوتا اور ہر طرف دیرانی بی ویرانی کا ساں بندھ گیا ہے۔ ان حالات میں اگر کہانی کہنے اور بات کرنے کا فن غیر تھوں طریقے بندھ گیا ہے۔ ان حالات میں اگر کہانی کہنے اور بات کرنے کا فن غیر تھوں طریقے کے رفصت ہور ہا ہے تو یہ کوئی انہونی بات نہیں۔ اس وقت کہانی لکھتا تو ایک طرف، کہانی پڑھنا بھی مشقت بلکہ خواہ تو اہ کی مشقت خیال کیا جانے لگا ہے۔

لیکن اس بڑی افتاد کی آبٹار کے نیچ بھی دیوانے ابھی کہانی بننے کے اؤے لیکا تین اس بڑی افتاد کی آبٹار کے نیچ بھی دیوانے ابھی کہانی بننے کے اؤے لیکا تیس دیوانوں میں سے ایک ہے جو ایک دیوانے بن کے ساتھ کہانی ہے کہانی کھے جا ایسے بی دیوانوں میں سے ایک ہے جو ایک دیوانے بن کے ساتھ کہانی ہے کہانی کھے جا رہا ہے، گر کہانی کھتے ہوئے وہ اینے ذہن میں بیٹھے چوکس سیانے کو او تھنے نیس دیا۔ ایسے بی دیوانوں میں سے ایک ہے جو ایک دیوانے بن کے ساتھ کہانی ہے کہانی کھتے ہوئے وہ ایسے نہیں دیوانے بین کے ساتھ کہانی ہے کہانی کھتے ہوئے وہ اینے ذہن میں بیٹھے چوکس سیانے کو او تھنے نیس دیا۔

بیلا کی کہانیوں میں کلا سکی کہانیوں کا رنگ ماجود ہے کہ ہر کہانی واقع کرداراور ماحول کے فریم درک میں شطرنج کی حال چلتی ہے۔ لیکن میں اس کا اصل کمال نہیں۔ بیلا کےفن کی برتری اس کے موضوعات کا انتخاب ہے۔ بہت سے ایسے واقعات اور مثابدات جن يرآب كى ، ميرى بم سبك نظر بوتى باورجن كوبم اصل مسك كامنه ما تھا سمجھ کراس کی جارہ گری میں مصروف ہوتے ہیں، بیلا کے نزویک ایک پر کاہ کی حیثیت نبیں رکھتا۔ وہ اس بڑے مسئلے کی باز ووالی کل ہے ایک ایسا معاملہ برآ مدکر لیتا ہے۔جس کی وائرس سے بروا معاملہ متاثر ہو کرمتعفن ہور ہاتھا۔ پھروہ اس معالمے کے ساتھ وہ کرتا ہے جو بندرسانپ کی سری ہاتھ میں پکڑ کر پھر کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ ابدال بیلا کی کہانیوں میں جزئیات نگاری کا ایک اپنا ہی اسلوب ہے۔ اکثر و یکھا گیا ہے کہ جب افسان نگار جزئیات نگاری پرآتا ہے ،تو کہانی بوجمل می ہونے لگی اور قاری جزئیات کی گرد ہے اس قدراٹ جاتا ہے کہذبین کوا جھوں لگ جاتا ہے۔ ليكن جب آب ان كبانيول كوديكسيس محتو آب ايك نهايت بى خوشكوارا ورخوش كنار ترشح كى لپيد مين آ جاكي مح ،اس مين رنگ اور بو كساتهد هي سه د با دُاور ملك ے ذائع کا حساس بھی ہوگا۔ بیلانے جزئیات نگاری اتن مہارت اورفنی جا بکدتی ے کی ہے، کدنہ تو کہانی کی ذات برأس کا اثر يرتا ہے، اور نہ بی اس کی بنيا دي صفت سمسی پہلو ہے مجروح ہوتی ہے۔ یہ کمال اس عبد کے بہت کم کہانی کاروں کے حصے میں آیاہ۔

ابدال بیلا ڈاکٹری کے ساتھ ساتھ جزئل ازم، ابلاغیات، لاہبریری سائنس،
کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنٹریشن کا بھی طالب علم رہا ہے۔ ان" ہشت رخ"
دلچیدوں کے حامل محض کے لیے ممکن تونبیں کہ وہ کہانی کاری کے مست مانگ فن سے
بھی وابستہ ہوسکتا، لیکن بیلا چونکہ ایک حساس روح کا مالک ہے اور کہانی کہنے کی فطری

اشفاق احمه

# جام جہاں نما \_\_\_ دروازہ کھلتاہے

''جب میں نے ''دروازہ کھلا ہے''دیکھاتو سوچا پہتو آلہ قِبل کے طور پر بخوبی استعال ہوسکتا ہے۔ گرجوں جوں اسے پڑھاتل بلکہ شہید ہوتی چلی گئے۔ میں فطری طور پر بہت کابل اور ست الوجود ہوں۔ کچھ لکھنے ہے جان جاتی ہے۔ پہائیس کیے، کیوں '
الوجود ہوں۔ کچھ لکھنے ہے جان جاتی ہے۔ پہائیس کیے، کیوں '
اور کب''دروازہ کھلتا ہے'' پہلکھ ڈالا۔ میر لفظوں میں کوئی خوبی نہ ہوگی۔ صرف یہ کہاں کا ہر لفظ میں نے باُوضولکھا ہے۔ خوبی نہ ہوگی۔ صرف یہ کہاں کا ہر لفظ میں نے باُوضولکھا ہے۔ میری زبان درود شریف اور کلہ شریف کاور دخود بخود کرتی رہی کہ آپ کے تاول نے بہی کھایا جوزندگی کا حاصل ہے۔''(مقید شاین) کے تاول نے بہی کھایا جوزندگی کا حاصل ہے۔''(مقید شاین) نے تاول نے بہی کھایا جوزندگی کا حاصل ہے۔''(مقید شاین) کون سے جنم لیا۔ آدم کے زمین زبان مدور مری طرف چھراور چوں کی تہذیب سے شہریت کی طرف جاری سفر وقد م رکھنے اور دوسری طرف جاری سفر اور نامعلوم سے معلوم کی تلاش نے اظہار کی گئی شکلیس اختیار کیس۔ حقیقت اور نامعلوم سے معلوم کی تلاش نے اظہار کی گئی شکلیس اختیار کیس۔ حقیقت اور

ماورائے حقیقت کہیں سات سرول میں ڈھل گئ تو کہیں رگوں اور لکیروں کا بےخود

کرنے والاحسن بن گئے۔ ای تخلیقی صلاحیت کے نقش بابل، نینوا، اہرام مصر، موہ کن
جوڈارو، ہڑپا، ٹیکسلا اور گندھارا کی زندہ تہذیبوں میں نظر آنے گئے۔ بیتہذیبیں تو
مٹ گئی گراپی وجئی نگری اور تخلیقی سرگرمیوں کے آٹار پھروں پنقش کر گئیں۔ فنونِ
اطیفہ میں اوب وہ شعبہ ہے جس میں سب سے زیادہ حیات کی سرگرمیوں اور ترکت
پذیر رجانات کی نمائندگی ہوتی ہے۔ نیاشعور، نیا طرز احساس اور نی حقیقی تی جہات
وہیئتوں میں چیش کی جانے گئیں۔ چنا نچہ جب فن کارنے عالمی گاؤں کا فردہ ونے کی
حیثیت سے اپنے جذبہ احساس اور خواب و خیال کو حقیقی ، خارجی ، سیاس ، تہذبی اور
شافتی تناظر میں ویکھا تو اُسے کا ناول کہا گیا۔ آج کا ناول زندگی کو تمام تروسعتوں اور
صداقتوں کے ساتھ یوں پیش کرتا ہے۔ کہ ہم زندگی کو و یسے ہی جانے کلتے ہیں جیسے
مداقتوں کے ساتھ یوں پیش کرتا ہے۔ کہ ہم زندگی کو و یسے ہی جانے کلتے ہیں جیسے
مداقتوں کے ساتھ یوں پیش کرتا ہے۔ کہ ہم زندگی کو و یسے ہی جانے کلتے ہیں جیسے
مداقتوں کے جانے ہیں۔ بقول رالف فاکس۔

"اول فطرت سے بحث كرتا ہے۔ يەفردكى سوسائى اور فطرت كے خلاف جدوجهد كارزميہ ہے۔"(۱)

چنانچه ناول غیر منظم اور غیر مربوط ساج جہاں قدیم مگریجے معاشرتی اور تھرنی مونے تیزی سے ختم ہورہے ہیں۔ وجود میں آتا ہے۔ ساج کی نی تشکیل کو منعکس کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ماضی کی یاد ، حال کا منظر نامداور مستقبل کا اشاریہ ہے۔ ابدال بیلا کا ناول '' دروازہ کھلتا ہے'' اس مثلث کی جذباتی ، فکری اور فلسفیانہ تف

تغير ۽-

یہ ناول وقت، زمان و مکال، شعور حیات، التباس زندگی، محبت، تصوف اور تاریخ و تہذیب کا عجائب گھر ہے۔" دروازہ کھلٹا ہے" بظاہرا کیک دروازہ ہے کیکن اس مرکزی دروازے ہے جسم کی غلام گردشوں اور روح کے بی بہشتی دروازے کھلتے ہیں۔ ابدال بیلاکی ہنرمندی میہ ہے کہ اُس نے وسیع کینوس پہ بھیلے ہوئے ہر دروازے پر تاریخ وتبذیب کی جوکہانی لکھی ہے وہ فطری طور پرخود بخو دمرکزی دروازے ہے آن ملتی ہے۔اس دروازے پرصرف ایک لفظ تحریر ہے اور وہ لفظ ہے''محبت''۔

محبت ابدال بيلا كالفظ ب\_

محبت جوجم کی بیاس سے نکل کرا جلی روح کی پرواز بن جاتی ہے۔ محبت کی گئی زند کمیاں '' دروازہ کھانا ہے'' کا موضوع ہیں۔ جن کے سرے تاریخ کے دائر ہے ہیں سفر کرتے ہوئے بالآ خرا کی ہو جاتے ہیں اور ہمارے سامنے وہ دروازہ کھانا ہے جو صوفیاء، اولیاء، اور باباؤں گمشدہ سلطنت یعنی پاکستان ہے۔ پہپن ابواب کے اس ناول ہیں ہیتے سفر کی روواد ہے جو کئی نسلوں کی داستان ہے۔ بیدوہ آپ ہیتی ہے جو ابدال بیلا نے جنم لینے سے پہلے بیت لی۔ وہ روح کے دروازے پردستک وے رہا بابدال بیلا نے جنم لینے سے پہلے بیت لی۔ وہ روح کے دروازے پردستک وے رہا ہے۔ اس یقین کے ساتھ کے درسائی خود بخو دہوجائے گی۔

ناول کے ہرباب کاعنوان بذات خودایک کمانی ہے۔

کین تمام کہانیاں ایک دوسرے ہے جڑی ہیں۔ایا لگنا ہے کہ ابدال بیلا الف لیلیٰ کی شہرزاد ہے جو کہانی در کہانی بحنیک ہے اپنی زعدگی کی بجائے دوسروں کی زعدگی بیانا جا ہتا ہے۔ ناول کی ابتدا "تم" اور" میں" ہے ہوتی ہے۔" تم" دروازہ اور "میں" دستک ہاور آخر میں جب" دروازہ کھلنا ہے "تو یوں!

"دروازه کھلٹاہے بہاں نہتم ہونہ میں ہوں۔ صرف روشیٰ ہے جو ہرخیر کی مال ہے۔ چاروں طرف ای روشیٰ میں بندھے اس کی بندگی کے ذرے ہیں۔ کبکشال در کہکشال در کہکشال سربعو د۔ بیمقام مجدہ ہے۔ اللہ ہو

باہجھ وصال اللہ دے باہوسب قصے کہانیاں ہو۔''(۲) ''ہو'' کی'' ابتداء'' کیہ جانان میں کون اور'' انتہا'' سب سجے توں پر ہے۔

كبراكبر كا

کہانی کا آغاز اُس دھرتی ہے ہوتا ہے۔ جہاں مسلمان ، ہندو ہسکھے،امن ، دوتی اور محبت کے نہ ٹوٹنے والے رہتے میں بندھے ہیں۔ نہ بھی تفریق کے باوجود ایک دوسرے کی خوشیوں ، ٹموں ، تہوار وتقریبات میں حصہ لیتے ہیں۔ای بستی کی صاحباں طوائف جوگاتی اور رقص کرتی تو پورا ماحول وجد میں آجاتا۔ بابا سوڈی شاہ کی نظر کیا یر ی این ' میں' ہار گئی۔ سوڈی شاہ اینے گر و بگوشاہ کا سراغ دے کیا یوں کہانی ایک اور ست چل یزی \_ کہانی در کہانی کی اس سحنیک میں انفرادیت یہ ہے کدایک کہانی سے دوسری کہانی کاجنم ہے سے سے ہوتا ہے۔ سے کا یہ بندھن روح اور روحانیت کا بندھن ہے۔ ماؤ میووال میں خواجہ روشن ولی کی درگاہ ہند و ہسکھ،مسلمان سب کے لیے سموشئه عافیت اور ختیں مرادی مائلنے کا مرکز ہے۔ یہاں ہماری ملا قات ابوالفصل سے ہوتی ہے اور پھر بورا ناول اورأس کے تمام واقعات اور مہمات سمی نہ کسی حوالے اس كردارت جرمات بي -ابوالفضل الكريز فوج كاوه سيابي ب جس كارتمن كي كوليال سچھند بگاڑ عیں۔اس لیے کدأس کے مطلے میں کالی ڈوری سے بندھی پیتل کی پتری بر "الله" اور محمقظ کے نام نعش تھے۔ ابوالفصل مافوق الفطرت اور ماورائی طاقت حاصل کرنے کے لیے چلے کا فنا ہے محر خیراتی شاہ نے سب سے برواسم درود شریف اور كلمة شريف كابتايا \_ درود شريف كى وضاحت أنكريز افسر كے سامنے يوں بيان كى كئ: "بيهار يسركاردوعالم حضرت محملات كى مدح سرائى ب-ان لفظوں میں جواللہ تعالی نے خود بتائے ہیں۔اللہ بھی یہی بر حتا ے۔اللہ تو آنے والے وقت کا خالق ہے۔ ہر بھیدے واقف

ہے۔وہ اپنے محبوب ہمارے نبی پاک میکا کے کی مدح س کے کتنا خوش ہوتا ہوگا۔''(r)

به أس كى خوشى بى تقى كدابوالفصل كى آل اولا دىمى دنيا ميس سرخرور بى - يول

تاریخ ، تبذیب بحبت ،تصوف وروحانیت دائر ه در دائر وسنر کرتے ہوئے من محید کا وہ در دازه کھولتے ہیں۔ جہاں مادیت کی کثافت اور آلائش نہیں ،روح ہی روح اور روشنی ہی روشنی ہے۔ابوالفصل سے کہانی اُس کے بیٹے فضل دین کی زندگی میں داخل ہوتی ہے۔ بیاُن دنوں کا قصہ ہے۔ جب انسان الله رام، وا بکر و، قر آن، گیتا اور گرنتھ من بيس بي سخ سخده وهسب ايك الري من بند سع سخدادروه الري تقي محبت - ابوالفصل، لالہاوم پرشاداور کو بند عظمے کی دوئتی ، نگنسل کے لیے امن ورواداری کا وہ پیغام ہے۔ جس کے لیے انسان تخلیق کیا گیا اور پہ کا ئنات بسائی گئی فضل دین کی محبت اور ساتھ بی صحراؤں کے سفر کی کہانی ایک ساتھ چلتی ہیں۔ چولستان ، قلعہ دراوڑ ، بجنوٹ قلعہ کے اردگردمیلوں پھیلی ریت جہاں ہوا ئیں بھی'' یانی یانی'' کی سر گوشیاں کرتی ہیں۔ابدال بیلانے اس حقیقت کوروح کے کی دریجوں ہے وااگز ارکر کے یہ بتیجہ پیش کیا ہے۔ کہ روح کا چولستان بھی محبت کے یانی سے سیراب ہوگا۔" دروازہ کھلتا ہے" کے وسیع كينوس كے باوجود ابدال بيلاكى كہانى اور يلاث يركرفت برى مضبوط ہے ايك قصے کے بطن سے دوسرا قصہ جنم لیتا ہے اور کہیں بھی اصل مرکز سے رابطہ نیس ٹو نتا۔ایسی ہی ا یک کہانی اور متحرک اور جاندار کر دار رانی جانن کور کا ہے۔ جو حمیارہ سال بے اولا دی کے دکھ میں جلتی رہی۔اُس کا شوہر جا کیردار گو بند سکھا کی مبلک بیاری میں جتلا ہوا کہ أس كى زندگى كاچەاغ بجھا جاہتا ہے۔ايے بیں جانن كورگاؤں كى دايہ ہے ل كر حاملہ ہونے کا جھوٹا روپ بحرتی ہے۔ایک جمارن کا تیرھواں بچہاُس کا بچہ بنا۔ابوالفضل کا بیٹاصدردین جس کے بارے ہیں ایک براہمن کی پیش گوئی کہ بیمہاراجہ ہے گا، نداق میں اُڑا دی گئی۔ پھارن کے میٹے کی موت پر رانی جانن کورنے چیکے سے صدر دین کو أ محواليا۔ يوں وہ د يوندر ستلھ بن كرمحلوں ميں يرورش يانے لگا۔ سندركور جواس سازش میں ملوث بھی۔ بھا کو کی آئیں اُس کے بیٹوں پنا سکھے، ہیرا سکھے کو لے ڈو بیں تو اُس نے

رازأ كل ديا\_

اس طرح یہ پراسرار کہانی بھی ابوالفضل ہے جاملی ہے یا ناول میں سائس لیتی پوری زندگی اپنی تمام تر رو مانویت، حقیقت سحرا تکیزی اور ماورائیت کے ساتھ ابوالفضل اور اُس کے خاندان ہے جڑی ہے اور بہی ابدال بیلاکی کامیابی ہے کہ کہانی اُلجھے ریشی سچھوں کے باوجود اپنے اصل سرے سے جاملتی ہے۔" دروازہ کھلتا ہے" بیتی رتوں، گزرے موسوں اور ماضی کے گم شدہ محوں کی کہانی ہے۔ ایک کہانی سے چون کہانی ہے۔ ایک کہانی سے چون کہانی ہے۔ ایک کہانی سے جون کہانی ہے۔ ایک کہانی ہے۔ کہانی ہے کہانی ہے۔ کہانی ہے۔ کہانی ہے۔ کہانی ہے۔ کہانی ہے کہانی ہے۔ کہانی ہے کہانی ہے۔ کہانے ہے۔ کہانی ہے۔

" ہم" اور" تم" کے ابواب میں" میں" کی بے خودی میں لتھڑ سے عرفان و وجدان کی کہانی ہے۔جس میں محبت کے بھیدوں کی جلتی بچھتی روشنیاں بھی ہیں اور سمیان اور دانش کے چراغ بھی۔ جوسرف أس کے گرد طقے ہیں جورنگ بھی ہے اور روشن بھی ، مبح بھی ہے اور شام بھی ، برف بھی ہے اور آ گ بھی۔ پھول بھی ہے اور کا نثا مجھی۔ بہار بھی ہے اور خزاں بھی جتلی بھی ہے اور جگنو بھی۔جس کی محبت نے وہ دروازہ کولاکہ 'ہو' کی مسن گھیریوں میں صرف 'تو' ہی' تو' یا در با۔ بیمجازی محبت سے حقیقی محبت کا ووسفر ہے جو''سانولی'' ہے''سانول'' تک لے جاتا ہے۔ یوں ناول تگارا جداد کے چبروں ہے مٹی ہٹا کردوسوسال پرانی تاریخ کی بازیافت میں کئی زمانے تاری کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ لال خاں اور اُس کی بیٹی ارجمندہستی ہستی اور پھرکٹتی أجراتی ولی کی کہانی سناتے ہیں۔لال خاں جس کے دادا کو ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں حصہ لینے کے جرم میں قطب مینار پر پھانسی دی گئی۔ پس منظر میں پرتھوی راج ، شباب الدين غوري، قطب الدين التش، علاؤ الدين خليجي ،محر تغلق، فيروز شاه تغلق، اميرتيموراور پھر بابرے بہادرشاہ ظفرتك كى دِلى اپنے تمام تربستے اور أجڑتے لمحول

کے ساتھ سامنے لائی گئی۔

یہ ناول نگار کے وسیع مطالعے اور تاریخ سے محبت ہے کہ تاریخ ہی قو موں کا ایمان ہے۔

فرگی جوایک تجارتی کمپنی کے روپ میں سرز مین ہندوستان میں وارد ہوئے اور کے اور ۱۸۵۷ء میں اس پرقابض ہو گئے۔ لال قلعہ، جامع مسجد، جاندنی چوک، درگا وحضرت نظام الدین اولیا، پرائے ہو گئے۔ بیتاریخی حقائق بھی ابوالفضل کے خاندان کے پس منظر میں بیان کیے گئے ہیں۔ یوں تاریخ اور تاریخی واقعات نے تہذیبی تضاوات اور تناز عات کے باوجود ناول کی رومانویت اور جمالیات کو برقر اررکھا ہے۔

'' شطرنج نصیب'' میں روہ پلہ بازار علی گڑھاورلکھنؤ کے پس منظر میں کہی گئے۔ وه كهانيال بين جب بيلي حويليال مسلم تبذيب وثقافت كالكهواراتھيں \_ جب خوشحالي . خوش باشی مسلمانوں کا مقدر تھی۔ زمانہ شناس انگریز نے مغل شنرادوں کوشطرنج سے بے ترتیب مبروں کی طرح مات دی اور'' دی کی آخری کہانی'' اینے ساتھ مسلمانوں کا عروج سمیٹ نے گئی۔ تاریخ نے بلٹا کھایا اوراب سازش اُن تو موں کولڑ وانے کی تیار ہوئی جو ہندو،مسلمان اورسکھ ہونے کے باوجود ایک بھون کی تین کلیروں کی طرح ساتھ ساتھ جڑے ہوئے تھے۔گاؤما تا کا مرنا تھا کہ ہندومسلمان عرصۂ دراز کی محبت اور یگا تحت بحول کرایک دوسرے کے خلاف صفت آ را ہو تھے۔عید، شب برات، وسہرہ، دیوالی بحرم، چہلم جوسب سے تہوار تھے۔اُن کے چھ ایک لکیر تھنچ گئی۔ تفریق کی به لكيرة من چل كر مندوستان كي تقييم كاسب بني - كباني ايك بار پحرابوالفضل كي ظرف مڑتی ہے۔۲۱۔ دیمبر ۱۹۳۹ء کا وہ دن جب ابوالفضل بڑے اطمینان اور وقارے اس دنیا کا سفر کمل کر کے اپنے دوست مجوشاہ سے وعدہ نبھاتے ہوئے اُس کے ڈیرے ے اگلی دنیا کے سفر پررواندہوگیالیکن اُس کی موت ایک ٹی کہانی کوجنم دے گئی۔"اس

لیے کہ بعض لوگوں کی کہانی اُن کے مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔'''' مائی سیراں'' تاریخ و تبذیب اورجم وروح کی دنیا کاسب سے جاندار کردار ہے۔جس کی محبت ول کی دھرتی کی محبت ہے۔ اُس کے دل کے تار ابوالفضل کے دل سے بندھے ہیں۔ روح کی روانی میں جی ہوئی ہمجیت کوئی ست کوئی کنارانہیں رکھتی۔ وہ زمین وآسان کی دسعتوں میں نورین کر پھیل جاتی ہے۔آئنھیں اندھی بھی ہوجا ئیں تکردل کی آئکھ محبوب کی ایک ایک اوا کو دیکھ لیتی ہیں۔ کان سننا چھوڑ بھی دی مگر اُس کی آ واز سنائی دیتی ہے۔دل دھو کنابند بھی کردے مراس کی خواہشات محسوس ہوتی رہتی ہیں۔روح ہرا س منظر کوسا منے لاتی ہے جو بظاہر کسی کونظر نہیں آتا۔ ایسے لوگوں کے دل اللہ کے لا ے بندھے ہوتے ہیں۔ مائی سیراں کی آنسو بہاتی آئمھیں ابوالفصل کوریل کے ڈے میں لال کنی والا آسانی رومال لینے سور قرحمٰن کی تلاوت کرتے دیکھتی ہیں۔اُس کی گھر تک آنے کی ایک ایک ایک اوا اور حرکت أے نظر آتی ہے۔ سرسوں کا ساگ، یود یے کی چٹنی جمکین روٹی ابوالفضل کی پند ہے مائی سیراں اُس کی پند کا دسترخواں ا کر کھرے چلی گئے۔ اُس ہے دسترخوان کود مکھ کر ابوالفضل کا اپنی بیوی ہے سوال کہ ''سیرال کدھرہے؟'' میسوال اس کہانی کانبیں پورے ناول کا کلانکس ہےاوراس میں وہی کیفیت چھپی ہے۔

کەمیں بی توایک راز تھا سینۂ کا ئنات میں

کا تئات کا بیسلید" سیرال ٹانی" کی محبت سے بی تو چل رہا ہے۔ بیمجبت تخلیق کا تئات کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اُس کے ہاتھ میں وہ برکت ہے کہ جس بند درواز سے پر دستک دی ہے۔ وہ محبت کی الوبی خوشبو کے ساتھ کھلٹا چلا جاتا ہے۔ انہی بند درواز ول میں سے ایک درواز ہ ذات کے جولا ہے ماسٹر کاظم حسین کی محبت کا ہے جوا ہے ماسٹر کاظم حسین کی محبت کا ہے جوا سے شہنشاہ جہاتگیر کی ہے جرمتی کرتا ہے جوا سے شہنشاہ جہاتگیر کی ہے جرمتی کرتا

بتوایک براسرارخوفناک بیاری کے مصار میں کھر جاتا ہے۔ روحوں کے عظم میں شہنشاہ ماسٹر کاظم حسین ہی کوعلاج کے لیے طلب کرتا ہے۔ اس لیے تین سو دس سال تخزرنے کے بعد بھی محبت کے ظاہری انداز تو بدلے تکرروح وہی رہی۔ یہاں ناول نگار نے ظہیرالدین بابراورمغلیہ سلطنت کے عروج سے لے کر بہادرشاہ ظفرتک کے زوال کی کہانی اتنے موڑمختراورافسانوی انداز میں پیش کی ہے کہ قاری اُس کی سحر سازی میں جکڑا، تاریخ کی اُنبی راہدار یوں میں اپنے آپ کومحسوں کرتا ہے۔اس تاسف کے ساتھ کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ وہ دور ہندوستان کی تاریخ کاروش دور تھا۔ جب محبتیں کس توم اور ندہب کی محتاج نہتھیں۔ جب بابامحکم وین کی دعا ہے سو یال سکھ جوشی صاحب اولا دہوا۔ اُس کی لا ڈو بٹی کی خدمت اور محبت سے بابا محکم دین کے گائے کے بڑکی لائھی سونا بن گئی۔ بیدوہ لیحہ ہے جب جسم مث جاتا ہے اور صرف روح رہ جاتی ہے۔ 'میں' ختم ہوجاتی ہے۔ اور'' تو ہی تو'' کی صدالفظوں کواُن حقیقتوں میں بدل دیتی ہے جوعقل ونہم کی دنیا ہے بالاتر ہوتے ہیں۔ بیسائیں لوگ واوں کے رخ موڑنے والے ہیں کہ چندکورجس نے ''لا سے سبق کا آغاز کیا أى "لا" ے أس كى روح بسيكتى چلى كتى اور پھر لا إلى الا الله محدرسول الله يك الله على دسترس ہوتی۔ بیدوہ بھید ہیں۔ جو صرف سائی لوگ ہی جانے ہیں اور عظیم بھید یک ہے کہ '' ماننے میں سکھ ہے اور نہ ماننے میں مغالقوں کابھنور۔'' مان لینا دراصل ایمان کی وہ کیفیت ہے جو چو چی ست بھی روشیٰ ہی روشیٰ بھیر دیتی ہے۔اس بھری روشیٰ اور حبرت كدے كى دنيا ميں قارى ايك اورمنظرو كيتا ہے باغى بھلت ستكھ فضل دين انسپئز كا بچین کا بار نکلا۔ دونوں کی محبت کے سنگ تاریخ نے پیچھے کی طرف مفرکیا تو را جول، مہاراجوں کے محلوں اور حرم سراؤل میں عیاشیوں کے وہ منظر سامنے آئے جوان کے ز وال كا باعث بن اورجن يرانساني تاريخ آج بهي شرمنده ب- بمكت سنگه كي كهاني

بور وائی اور برواتاری طبقے کی اس مشکمش کو بھی سامنے لاتی ہے۔جس کے تحت انسان ،انسان کے باتھوں ظلم وستم کی چکی میں بہتا ہے۔ جب ظلم نا قابل برداشت ہو جاتا ہے تواندر کی بغاوت بھکت سکھے جیسے کر داروں کو جنم وی ہے۔لیکن دہشت کی علامت بنے والا يبى بھكت سكھ مال كى موت يرفيتى فيتى ہو كيا اور مال سے محبت ہى أے أس راہ يربھي لے جاتی ہے۔ جوستر ماؤں سے زيادہ کي محبت كا ايك ہى راستہ ہے۔ جو بھگت علی کو بھگت کبیر بنا دیتا ہے۔ نصل دین'' چیثم دید' محواد بنمآ ہے تو بے ز مان بندرشیروکی زبان سجحتے ہوئے اندر سکتھ کے قبل کا سراغ لگا تا ہے۔ وہ اُنجھی ڈور کے سرے ڈھونڈھتا ہے۔تو وہ جعلی جوگی سامنے آتے ہیں۔جن کی کرشمہ سازیاں حجوث کی سے اور کئیوں کوایک بتانے کا گر جانتی ہیں۔لیکن پردے ڈالنے والا پردے اُ ثھا تا بھی ہےتا کہ بچ وحق کی پیچان کرا سکے۔اس جیثم دید گواہی میں ہمیں وہ جو گی بھی لملتے ہیں جو جالیس دن منی میں د بے زندہ رہتے ہیں اور وہ جو گی بھی جو گرمیوں کی تپتی دھوپ میں اینے جاروں طرف آ گ کا آلاؤ دھکا کر بیٹے جاتے ہیں کہ انت اور نروان یونہی تونہیں ال جایا کرتا۔ بھگوان اور خدا کی ہونے کے باوجود کتنے مختلف ہیں اور کتنے فاصلے پر ہیں ذراد کھئے:

"كيون أن سے بو جيتے ہوجنہيں بولنانہيں۔ كيون أنہيں كرتب كركر دكھاتے ہو۔ جنہوں نے ديكھنانہيں۔ اپنے ہاتھوں سے پتمرك بنائى مور يتوں كى آئىسيں بھى پتمريلى ہوتى ہيں۔ ان سے كيا وجدان ما تكنا۔ كيا گيان كى با تين دكھانى۔ مئى پتمركلاكى بنائى ان مورتيوں كے ہاتھوں سے كيا شكى كى طلب ركھنى۔ كيون ان ان مورتيوں كے ہاتھوں سے كيا شكى كى طلب ركھنى۔ كيون ان كے جے ہوئے مردہ پيروں ميں پھول بتيوں كے و جيروگا كان سے حاجوں كے وجروگا كان سے حاجوں كے وہروگا كان

اورموت کے دنوں سروں کو چھو چھو کے دکھ اور سکھے کی نبعنوں میں سانس لیتے پھرتے ہوتہ ہیں بیڈھونگ نہیں دکھتا۔'' (\*)

آتما، يوگ، روح والهام اور خيروشر کي کشکش" دروازه که آيا بـ" کا وه مرکزي نقطہ وتے ہوئے بھی بوری کا تنات کوانی لبیث میں لیے ہوئے ہے۔ابدال بلانے تاریخ و تہذیب کی منجد حقیقتوں کو مجت کی مجوارے حیات نوعطا کی ہے۔ " چکی کی مم ہوئی آ واز''میں گز راہواز مانہ بی نبیں گز ری ہوئی جگہبیں بھی دوسراجنم لیتی ہیں۔'' کوکو کوکی معصوم اور شفاف آ واز ہردت سنگھ جیسے بدنا م اور پیانسی کی سز ایانے والے مجرم کی روح کوچھوتی ہے۔محبوں کے کھیت کھلیان اُسے اپنی ماں اور اپنی رفیق بلونت کور کا روش چہرہ یاد دلاتے ہیں۔ اُس کا بھانبحر جسم ٹی ٹمی مٹی میں بدلتا یہ پیغام دیتا ہے کہ انسان فطری طور پراُ جلا، سچ اورنور ہے۔اس لیے کدوہ اُسی نورکا اِک ذرہ ہے۔جواس کا خالق ہے۔فضل دین کی محبت أے ایک معصوم بچہ بنادیتی ہے۔ چنانچہوہ اپنے مجرم بنے کی کہانی حرف حرف بیان کردیتا ہے۔ یوں ابدال بیلانے یہ پیغام دیا ہے کہ محبت وہ جال ہے جس میں پھنس کر بڑے ہے بڑا ظلم اور بڑے ہے بڑا جرم بار مان لیتا ہے۔ یہ بابالوگوں کا وتیرہ ہے جو پھروں ہے لبولہان ہو کربھی سلامتی کی دعا تھیں دیتے ى حالانكەدە بەجانى بىر.

> '' ہرطاقت ورے بڑھ کے کوئی ہے۔ ہرعلم والے سے برتر کہیں کوئی اور ہے۔ابیا کوئی نہیں جس کے اوپر کوئی نہ ہو۔ سیر مانے نہ مانے سواسیر آ کے منوالیتا ہے۔''(۵)

بابالوگ روح کی کھلی آئے ہے ہرمنظرد کیے لیتے ہیں۔ ماضی، حال، مستقبل سب در ہے اُن کے سامنے واہیں۔ لیکن وہ خاموش رہتے ہیں۔ اُن کا سنا ٹابولتا ہے۔ لیکن میہ بولی روح والوں کی ہی سمجھ میں آتی ہے۔ مادیت کی پرستش کرنے والوں کو اُن

کے اندر جلتے ہوئے خیر کے دیئے نظر نہیں آئے۔ اُن کی کہانی صرف دو ناموں پہمیط ہے۔ اُن کا کسبق بہی ہے۔ اُن کا سبق بہی ہے کہ من کی میلی سلیٹ صاف کر کے صرف دو نام''اللہ'' اور محمد ﷺ لکھ لو۔ پوری کا کتات تنجیر ہوجائے گی۔ دنیا چلانے والا اُن کا گواہ بنتے ہوئے اُن کے حق میں فیصلہ لکھ دیتا ہے اور جواب میں اُن کے من سے صرف بیآ واز آتی ہے کہ بس اب صرف بیآ واز آتی ہے کہ بس اب صرف بیآ واز آتی ہے کہ بس اب صرف بیآ واز آتی ہے۔

ابدال بیلاکاایمان یمی ہے کہ بید نیا "میں "اور" تو" کی کہانی ہے۔
جو" میں "کے گور کھ دھندے میں پھنسا فالی ہاتھ در ہااور جس نے" تو" کو توجہ کا
مرکز بتایا اُس کے فالی ہاتھوں میں ارض وہ اسٹ آئے۔" تو" کا نظام بڑاانو کھا ہے۔
کمی اُس کی عظیم ترین مخلوق گواہ بیس بنتی اور کہی بارش کے بنتے مٹتے بلبلے سب سے
بڑی گواہی بن جاتے ہیں۔ لالہ دیورام جوبیس برس پہلے ہر بچن سکھ نمبر دار کے
ہاتھوں برتی ہارش میں قبل ہوا۔ بیٹس سال بعد ہارش میں بنتے بلبلوں نے بی اُسے بج
ہولئے پر مجبور کر دیا اور اپنی بی بوڑھی ہوی کے بیان پر وہ بھانی چڑھا دیا گیا حالانکہ
گواہی دینے والے ناچز بلملے تھاور بقول ابدال بیلا:

" کوائی بھی ایک طرح کا قرض ہوتا ہے جس پر جب واجب کر دوآ ہے چکا تا بی پڑتا ہے۔ بس خالق کی بنائی ہوئی ساری مخلوق میں ہے گوائی کے معالمے میں اک انسان بی ہے اعتباراہے۔ کا کنات بھر میں سب پہ آ تھ میں بند کر کے اعتبار کرنا گوائی کے معالمے میں سوائے آ دی کے ۔ "(۱)

ابدال بیلا اپنے اس انداز کی بنا پر کہیں طلسماتی اور چونکا دینے والی کہانیاں سنانے والا واستان گونظر آتا ہے تو کہیں'' زاویہ'' کابابابن کر محبت اور تصوف کے ایسے در کھولتا ہے۔ کہ قطرے میں سمندراور ذرے میں صحرانظر آنے لگتا ہے۔ بات سے

بات نظی تو اس صدافت تک جا بینی جہاں لال انھیری کسی قبل کی شہادت دین تھی۔
اس لال آندھی کے جھڑوں میں خوب صورت ہر بنس کورکا کردارا بھرتا ہے۔ جس نے حصت پہ بیٹھے کبوتر کو کیا اُڑایا کہ کہانی کارخ ہی بدل گیا۔ بالکل اُسی طرح جیسے ایک کبوتر اُڑا اِنے پر مہرالنسا، نور جہاں بن گئی۔ مسلمان اِس کہانی کے پس منظر میں بھی وہی ہے جواس ناول کامحور ومرکز ہے:

"اندری" مین" نکالنے کی ہرایک کی الگ کہانی ہے۔ گیس ہجری موڈے کی ہوتل ہے ہوری گیس نکالنے کے لیے ای طرح کرنا پڑتا ہے۔ خوب پکڑ پکڑ کراہے ہلایا جاتا ہے۔ ساری گیس انل کے اُر جاتی ہے۔ اندر جو تھوڑا کے اُر جاتی ہے۔ اندر جو تھوڑا ہیت سیال رہ جاتا ہے۔ اندر جو تھوڑا ہیت سیال رہ جاتا ہے۔ اس میں "مین" کی شوں شاں نہیں ہوتی ہے۔ (2)

یہ مضاس ہی نفشیات اور عرفان حقیقت ہے جس نے ''مین'' اور'' تو'' کے فلسفے
کو مجھے لیا وہ سائیوں کے اُس قبیلے میں شامل ہو گیا جن کی آ کھے کا ایک اشارہ سورج کو سوا
نیزے پر لے آتا ہے جن کے اُشحے قدم پر پوری کا نئات وجد میں آ کر تھی کرنے گئی ہے۔
زندگی مجاز سے حقیقت کا وہ سنر ہے جس میں جلی ہوئی روٹی ایک قوی دلیل بن
کر وارث شاہ ہے ہیر سیال کھواتی ہے۔ بالکل ویسے ہی '' پراخوں'' نے صدر دین کی
زندگی کا رخ موڑ دیا۔ بھا بھی نے شوہر کے لیے پرا شھے اور اُس کے لیے سوکھی روٹی پکا
کر رکھی تھی۔ بیسوکھی روٹی اُسے دوسری عالمگیر جنگ کے محاذ پر لے جاتی ہے۔ وہ گھر
بار چھوڑ کر سولدرو ہے ماہوار شخو او ہے کن مین کی حیثیت سے فوج میں بھرتی ہوجا تا ہے۔
دوسرے ہزاروں لوگوں کی طرح اُسے بھی اپنے دشمنوں کا شعور شقا۔ اُسے تو ہیہ بھی علم
دفتر سے ہزاروں لوگوں کی طرح اُسے بھی اپنے دشمنوں کا شعور شقا۔ اُسے تو ہیہ بھی علم
نہ تھا کہ دشمن ہے آخر دشمنی کیا ہے۔ وہ تو حاکم قبیلے گوروں کا غلام تھا۔ جنگ سے

پہلے ہی ٹا تک کا فریکچر برٹش انڈین آری ہپتال میں لیفٹینٹ مریم سے ملاقات کا بہانہ بن گیا۔صدر سب کچھ بھول کر د کتے ، خنداں ، أجلے چہرے ، نیلی آتھوں اور سنہری زلفوں کا اسیر ہوگیا۔ وہ مریم کی محبت میں موت کی دہلیز کو چھوآیا۔ بیمشرق کی جذباتی محبت تھی۔ جہاں محبت ہی ایمان ، دین ، دھرم سب بچھ ہے اور وہ مغرب کی مشروط محبت:

> " تم ایک سپاہی ہو، سولجر ہو ہماری رائل آ رمی کے اور سے ہماری جنگ ہے۔ تم وعدہ کروتم ہمارے کراؤن کے لیے ہماری ملکہ کے لیے ، ہمارے ملک کے لیے دِل و جان سے لڑ و گے۔ اگر اس جنگ میں تم نے اپنی جان دی تو اگلی و نیا میں تمہیں ڈھونڈ نے میں نکلوں گی اور تمہاری حور بن کے رہوں گی۔ "(۸)

یہ وہ خواب ہیں جو غلام اور محکوم تو موں کو سپر پاورز شروع سے ہی دکھاتے
آ رہے ہیں۔ بر ما کے محافہ پر ہندوستان کے وفا داروں نے اپنے آ قا کی خاطرا پنا خون
بہایا۔ بیئز توں اور عصتوں کے رکھوالے جن کے وقار واحترام کوسرِ عام پھانسیوں پر
گاڑا گی۔ مگروہ پھر بھی اپنے اندر سے وفا، خلوص اور مروت کو نہ نکال سکے اس لیے کہ:
"ہم لوگ چاہے ہندو ہوں، مسلمان ہوں، تسلیم کرلیں کہ ہم
بونے ہیں اور سات سمندر سے آیا ہوا انگریز عقل استعال کر کے
ہماری گردن کو دبو پنے میں کا میاب ہوا تھا۔ اس کی کا میابی میں
اس کی عقل اور ذبانت سے کہیں زیادہ ہماری حماقیق ہیں۔" (۹)
ابدال بیلا کا یہ تجزیاتی انداز تاریخ کے ہر موڑ پر اُن حقائق کوسا سے لاتا ہے جس
ابدال بیلا کا یہ تجزیاتی انداز تاریخ کے ہر موڑ پر اُن حقائق کوسا سے لاتا ہے جس
مقائی حکم رانوں کی جمافتوں اور سازشوں کا فائدہ اُٹھاتے ہوئے اس زمین پر ایک

صدی تک قابض رہے۔ بڑگال، بہار، اڑیہ، کلکتہ اور دل میں سیای اختثار زوال کا تجزیدابدال بیلا کوایک غیر جانبدار مورخ کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ ستاون کے بندسے نے جس طرح بندوستان کے باسیوں کی تقدیر پرنا کا میوں اور کا میابیوں کی مبرثیت کی اُس کا بیان یوں کیا گیا ہے کہ چرت زدہ قاری اپنے آپ کو اُسی زمانے اور اُسی تاریخ میں محسوں کرتا ہے۔ کہ کا میں اوسٹے بڑار نوج کے باوجود نواب سراج اللہ ولد کو بال ی کے میدان میں فکست ہوئی۔ کہ ۱۸۵ء کی ناکام جنگ آزادی، جس کی ناکامی کا آ غاز کہ ۱۹۵ء میں اُسٹے بدب اور بگ زیب عالی کے میدان میں فکست ہوئی۔ کہ ۱۸۵ء کی ناکام جنگ آزادی، جس کی تخوی بھائیوں کو اُسی نوع را دبھی اُسی کے میدان میں اُس وقت ہوگیا تھا۔ جب اور بگ زیب عالیکیر نے اپنی سلطنت کی جڑیں کھو کھی کر لی تخوی بھائیوں مراور شیاج اور دارا شکوہ کوئل کر وا کے اپنی سلطنت کی جڑیں کھو کھی کر لی تخوی نے میں نوع را کبر نے بیمو بقال کو تخص سے فاش دی اور شالی بندوستان کا فاتح اعظم بنا۔ زبانہ شناس اگرین کی عیاری فاتحین کومفق ح کر گئی۔ آباؤاجداد کی عیاشیوں اور جماقتوں کا حساب کی کسلوں کو دینا پڑا فاتحین کومفق ح کر گئی۔ آباؤاجداد کی عیاشیوں اور جماقتوں کا حساب کی کسلوں کو دینا پڑا جن میں ریاضی کے بعض بندسوں نے بھی اہم کر دارادا کیا۔

ماضی ہے کہانی حال کی طرف پلٹی ہوہ حال جو ماشی بن چکا ہے اور ہم اپنے آ پ کو بڑکال کی غربت وافلاس کی افریت وافلاس کی افریت ناک تصویریں دکھانے کے ساتھ ساتھ جادوو تحرکی کرشمہ سازیوں کو بھی پیش کیا ہے۔ مرغی چورسپاہی کا گدھا بنا یا جانا ، اور صدر کوعورت کا روپ دے دیتا انہی کرشمہ سازیوں کا حصہ تھا۔ یہ محراور جادو آج بھی بڑگا لی باباؤں کی شکل میں ہماری معاشرتی نائری کا حصہ ہے۔

ابدال بیلا دوئی محبت اورامن سے محبت کرنے والافن کار ہے۔ وہ جنگ سے نفرت کرتا ہے۔ اس لیے کہ اس نے جنگ کی ہولنا کیوں کو قریب سے دیکھا اور محسوس کیا ہے۔ وہ اپنی پیاری محبوبہ جس کو میساری کہانی سنار ہائے اور جو کہانی کے ہرمنظر میں

موجود بخاطب موكركمتاب:

"میری جان جنگ میں تہد و بالا ہونے والی پہلی چیز سرحد ہوتی ہے۔ ادھر جنگ شروع ہوئی اُدھر سرحدیں روندی جانے لگیں۔ جدھرے جسے راہ ل کئی اُس نے راستہ بنالیا۔ وہاں نہ شہر بچتے ہیں نہ صحرانہ میدان نہ پہاڑ اور نہ سمندر۔"(۱۰)

> "جہیں نہ ایسی رات کاعلم ہے نہ اس کے اند جیرے کا ..... جدائی کے غاریس بے دردی ہے بھینک کراپنے قرب کی ساری بتیاں بجھا کے شیرنی کی طرح اُمچیل اُمچیل کے وار کرتی ہو۔ پھر کوئی خوش نصیب اس کالی غار بھری رات کے دوسرے دہانے

تک پہنچ بھی جائے تو اندھی خواہشوں کے زہر والی تھیلی زبان کے پنچ رکھنے والے اڑ دھے کوراہ میں کھڑا کردیتی ہو اور کہتی ہو ایک قدم بھی آ مے ہو ھے تو خیرنہیں۔"(۱۱)

جنگ میں دشمن کی قید جنگ ہے بھی زیادہ اذبت ناک ہوتی ہے۔ وہ قدیم
زمانے کی جیل ہویا آج کی ابوغریب جیل۔ آزاد اور آزادی انسان کی فطرت ہے
چنانچے خطرات سے کھیلتے ہوئے صدر جیل سے فرار ہوا۔ جنگلوں میں وہ جانور نماانسان
وقت اور تاریخ ہے بے نیاز اپنی بقا کی جنگ لاتا ہوا، بری لاکی عائشہ کی محبت اور
راہنمائی سے ہندوستان کی سرحد تک پہنچا۔ اُس وقت ہندوستان میں آزادی کی تحریک
ععلمہ جوالا بن چکی تھی۔ ہندوستان کی تینوں تو میں مسلم، ہندو، سکھ جومروت، خلوس اور
محبت کے الو ف رشتوں میں بندھی تھیں جو قر آن، گیتا اور گرفتھ صاحب تینوں کی محافظ
تھیں، تقسیم ہوگئیں ۔ تقسیم دل کی ہویا دھرتی کی، چہروں کو بدل دیتی ہے۔ ار جمند بانو
کے گھر کا سودا دراصل اُس بنوار ہے کی طرف ایک انجانا اشارہ تھا۔ جو آ نے والے
حالات کی چیش بندی کر رہا تھا۔ اس تقسیم کی ابتدا مہارات کی لگائی پانی کی اُس سبیل
سے بھی ہوئی جہاں مسلمانوں کے پانی چینے کے لیے کئوروں کی بجائے بانس کی گئ

"اس بانس نالی کود کیے او، جیسے یہ بانس کو چیر کے کا ث کے اس بنے نے مسلمانوں کی تفخیک کے لیے بنائی ہے نا۔ اس طرح کئے بانس کی وجہ ہے اس کم عقل نے اس ملک کے دو ککڑے کرا وینے جیں۔ سوہنا اُچا بانس جیسا ملک چیرد ینا ہے .... یہ تہمارے اچھوت چھات کے غیر مبذب فلفے نے ملک تو ڈوینا ہے۔"(۱۲)

كيز إكبر الا

> ''لال قلعہ ہے بادشاہی مسجد ہے۔مقدس درگاہیں ہیں۔خواجہ نظام الدین اولیا، قطب صاحب ہیں۔امیر خسر و ہے۔ دلی تو سرتا پاؤں تک مسلمان شہر ہے۔ وہاں کی گلیاں کلمہ پڑھتی ہیں۔'' (۱۲)

مسلمان گورداسپور، جالندهر، لدهیانداور فیروز پوریس کیا کچھ چھوڑ آئے یان کادل بی جانتا ہے۔ منصفی پہ چھری چلانے والے اگر بنوارے میں انصاف کرتے تونہ اتنا خون خرابا ہوتا اور ندانسان زخموں سے بلبلاتا۔ ابدال بیلانے مسلمانوں کے اتحال بچسل دل کی کہانی ایک حساس فن کار کی طرح بھی بیان کی ہے اورا یک مورخ کا تجزیاتی رویہ بھی اپنایا ہے۔ جلتے گھروں، کئتے انسانوں اور ٹتی عصمتوں کے پس منظر میں، ان

ک اذیت کو کم کرنے کے لیے وہ ایک رومانوی قصہ بیان کرتا ہے۔فسادات کی آگ میں جلتے ہوئے شریف بورہ کے رشید احمد شیخ کی مملوں والی حو یلی جس کی حفاظت کے لیےصدر دین اور اُس کاعملہ متعین ہے۔ اُس حویلی کی سائر ہ صدر دین کی محبت میں ''سیراں'' بن جاتی ہے۔فسادات کی آ گ مزید بھڑ کی تو مسلمانوں کی آ تکھوں میں بھی خون اُتر آیا۔صدرایک انسان کی محبت کو بھول کرتمام انسانوں کی محبت ہے شرابور، جلتے مکانوں اور خون میں لت ہورتوں، مردوں اور معصوم بچوں کی جان بیاتا ہے۔ وہ لیلتہ القدر کی تا قابل فراموش مقدس رات جب آ زادی کا اعلان ہوا تو سحدے میں گرنے والے شکرانے کآ نسوبہانے والے سوچ رہے تھے:

" بيد ملك بھى الله كى نشانى بن كرأ مجرا ہے۔ ورند بھى ايسے ملك بنا ب-سوائے ایک مدینہ کے۔ جب ہمارے رسول اکرم تھے مکہ ے جمرت کر کے اُدھر جھیتے چھیاتے گئے تتے اور اللہ نے انہیں آ زاد دیس ویا تھا۔ جواللہ کے نام یہ بن پہلی ریاست بھی۔ یہ ہمارا یا کستان ان چوده سوسال میں دوسری و لیمی ریاست ہے جوسرف اللہ

اوررسول على كام يرمعرض وجود مين آياب-"(١١١)

بدابدال بیلا کی وطن ہے زیادہ أس عظیم الشان ہستی ہے محبت ہے جو وجہ تخلیق كائنات ہيں اور جن كے نام يرأس يروجداوروا فكل كى كيفيت جھا جاتى ہے۔ أن كے نام برحاصل ہونے والے خطے مر، ابوالفصل اور اُس کا بورا کنبہ جانے کی تیاری کرر ہا ہے۔ تو اُنہیں اپناوہ بھائی یاد آجا تا ہے جو بچین میں جانن کور کی جام کیر کے لیے اغوا کرا لیا حمیا تھااوراب وہ مجسٹریٹ دیوندر کمار شکھے تھا۔رگوں میں مسلمان خون ہونے کی وجہ ے وہ ہر جگہ مظلوموں کا مدد گار بن کے سامنے آیا ہے۔'' ٹرین ٹو یا کستان'' چلی اور فسادیوں کے ہاتھوں ایک ایک انسان بے دردی سے ذیح ہوگیا۔ صدر دین اپنی محبت

سائر ہ کو بچانے کے لیے لوٹا تو مسجد ہیں صفوں پیجھرا خون اورخون ہیں کتھڑے قرآن یاک کی شہادت نے اُس کے دل پر" مجھے قبول کر لے رونہ کرنا" کی کیفیت طاری کر دی حضوری کی کیفیت میں اُس نے اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہتے اذان ویتا شروع کی کہ شایدیهاس مبحد کی آخری اذان ہو۔اس جذباتی منظر میں تخلیق اورصرف تخلیق کار کی آ تھوں ہے آنسوؤں کی جمزیاں نہیں لکتیں بلکہ قاری کی پلکیں بھی بھیگ جاتی ہیں۔ آ گ لگی حو ملی ہے وہ حو ملی کے مکینوں کو بچانے جاتا ہے لیکن مادیت اور روحانیت کی جنگ میں سینے صاحب اپنا وطن دولت أفعانے دوبارہ حویلی كا رخ كرتے ہيں۔تو سكيوں كے باتھوں برى بے دردى سے مارے جاتے ہيں۔ بھرأس زمين يروه دروازہ کھلتاہے جس کے لیے نوے سال تک کی نسلوں نے اُن گنت قربانیاں دیں۔ یر سکون نمنا میں ناول نگار این محبوب سے ہماری ملاقات کراتا ہے۔ وہ محبوبہ جس کو صدیوں پر محیط پر کہانی سنائی جارہی تھی۔ بیتی ہوئی تمام کہانیاں ناول کی لڑی میں یوں ا كرتى بن جيے بيع كے دانے "الله، الله" كا وردكرتے ہوئے آ ہستہ آ ہستہ كرائے جاتے ہیں اور دانے گرانے والا بیجی سوچتا ہے کہ سرکار دوعالم اللہ کے حالات نے کتنے ہی کبیر داسوں کو اُن کا داس بنا دیا جو کہیں میو وال کے بگوشاہ ہیں تو کہیں دیواروں ير چونا كرنے والے بهاول يور كے فضل حسين شاہ جنہوں نے بقول ابدال بيلا: " مکانوں کی جگہ کمینوں کے دلوں میں چوناگری کا کام شروع کر دیا ہے۔ جہال دو کو چیال پھیر دیتے ہیں۔ جانن کر دیتے (10)"\_Ut

یا کی قافلے کا چان ہے جس نے آج کی اند چر گری میں بستیوں کوروش کر رکھا ہے۔ چنا نچ جلالی چرے والے سرخ فقیر نے شیر خان کے روپ میں چھے صدر دکھا ہے۔ چنا نچ جلالی چرے والے سرخ فقیر نے شیر خان کے روپ میں چھے صدر دین کوغوث اعظم کی عدالت کا تھم سنایا اور بند آئھوں سے وہ جگہ دکھائی جہاں اُس

کے بھائی آ باو تھاور پھروہ آخری دروازہ لکتا ہے جہاں جسموں کی نبیس روحوں کی کہانیاں تحریر بیں بیکہ ہر کردار ہر کہانیاں تحریر بیں بیکہانیاں کسی کردار، کسی عبداور کسی تاریخ کا حصہ نبیس بلکہ ہر کردار ہر دوراور ہرعبد کی کہانی ہے:

> "بيتو پرانى كبانى ب- تيرى اور ميرى - بردور نے كبى ب- بر دور نے كلسى ب- بيجسموں كي نبيس روحوں كى كبانى ب- جن كو جسموں ميں لپيث كة آسان سے زمين پر أتارا جاتا ہے۔ تم بھى أترى ميں بھى أتر آيا۔ تيرے اور ميرے جسموں ميں أس كى أتارى بوئى روميں چلتى بھرتى ہيں۔ ہم سجھے رہے يہ ہم بس۔ بين تا كيلے۔ " (١٦)

یہاں ابدال بیلا اُس فلنے کا بابا نظر آتا ہے جس کے تحت ہم جڑواں روحوں میں تخلیق کر کے ایک دوسرے ہے الگ کر دیئے گئے۔ہم ہجروفراق کی کیفیت میں اُس الگ کیے ہے۔ہم ہجروفراق کی کیفیت میں اُس الگ کیے گئے ہے۔ ہم ہجروفراق کی کیفیت میں اُس الگ کیے گئے جسے کے متلاثی ہیں حالانکہ وہ تو ہمارے اندر ہے۔ اس لیے کہ ہم سب کی روحیں ایک روح ہے جڑی ہیں۔ بچ کے آنسوؤں ہے من کی کثافت اور میلا بین صاف ہوجائے تو وہ روح خود بخو دول میں اُتر آتی ہے۔ جسم تو خالی برتن ہے اس لیے ذیا وہ شور کیا تاہے:

"جم قربت میں ابلاغ کرتے ہیں۔ سامنے پڑے برت کھڑکتے ہیں۔ خالی بھانڈے زیادہ شور کرتے ہیں۔ روحوں کی بانت اور ہے۔ وہ دوری میں بات کرتی ہیں۔ ہجری بھٹی میں جل کے کھل اُٹھتی ہیں۔ آنسوؤں کی قطار میں اُترا اُترا کے مسکراتی ہیں۔ تم نے روحوں کی بدن بولی سیھنی ہے تواہے جسم کی تفوری سے بے نیاز ہونا سیکھو۔"(۱۷)

يتزأيتز ٥٥

سیست سن کا بجرم بھی ہے اور عشق کی انتہا بھی۔ ابدال بیلا ند بہ قوم، تاریخ و تبذیب کی تفریق ہے ہے نیاز ہرانسان کوجسم کی گافت سے نکال کرروح کی لطافت میں لانا چاہتا ہے۔ وہ'' حق'''' ہو''اور'' تو بی تو'' کی کملی میں چھپا آ تکھوں کی دہلیز پہ آنسوؤں سے دستک دہتا ہے۔ اُسے یقین ہے کہ آنسوؤں سے بھیگی دستک بھی رائیگال نہیں جاتی۔ دروازہ کھل جاتا ہے۔ وہ دروازہ جہال نور بی نور ہے۔ زمان و رائیگال نہیں جاتی۔ دروازہ کھل جاتا ہے۔ وہ دروازہ جہال نور بی نور ہے۔ زمان و مکال کے خدو خال بدل جاتے ہیں۔ اندر کے سارے بت روح کی ایک بی ضرب مکال کے خدو خال بدل جاتے ہیں۔ اندر کے سارے بت روح کی ایک بی ضرب نوات پائی پائی ہوجاتے ہیں اور بیووہ مقام ہے جہال حالت استغراق ہے۔ انسان خرات ہوتی کی طرف اس انتہائی منزل پر ہوتا ہے جہال اُسے ندا ہے وجود کی خبر ہوتی ہے دارند ورندا ہے مقام کی۔ ندؤو سے کی خبر ہوتی ہے نہ تیرنے کی ، ندموت کا پتا ہوتا ہے اور ند حیات کی خبر۔ یہ مقام تجدہ ہے جہال

'' با پہجے وصال اللہ دے باہوسب کہانیاں قصے ہو'' ابدال بیلا کا ناول'' درواز ہ کھلتاہے'' ایک طلسم کدہ ہے۔

جس میں صدیوں کی منی تاریخ اور تہذیب ہمبت وروح کی ہا ہمی پرواز میں ''تو ہی تو'' کی صدالگاتی ہمارے تن من کو جکڑ لیتی ہے۔ ناول میں کئی پر اسرار واقعات ہیں۔لیکن ابدال بیلا ہمیں چوتھی سمت اور چوتھی کھونٹ کے جال میں نہیں پھنسا تا بلکہ اللہ کے سائیں لوگ ہماری روح کی آ تکھیں یوں کھول دیتے ہیں کہ ہمیں ''اس'' کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔انسان صدیوں کا ہیٹا ہے۔

ابدال بیلانے صدیوں کے فاموش انسان کوتوت کو یائی دی ہے۔ وہ تاریخ وتبذیبی تناظر میں ہجر وفراق اور کرب و آرز و کی کیفیت بھی بیان کرتا ہے اور ملاپ و وصال کے وہ لیے بھی سامنے لاتا ہے۔ جو دھال میں ڈھلتے ہیں تو ہر سیمنظر و'' تیرے عشق نیجایا کر کے تھیا تھیا''بول اُ فعتا ہے۔ کیفیت ہجر کی ہویا وصال کی ،

اُس مخفی محبوب کو پکارتی ہے جو تخفی ہونے کے باوجود ذرے نے میاں ہے۔ "ورواز و کھلتا ہے" کا کینوس انتہائی وسیع ہے۔ یہاں زندگی اور کا نات کے تمام ملکے اور گوڑھے رنگ اینے ہرشیڈ میں توازن اور تناسب کے ساتھ ملتے ہیں۔ بنیا دی طور پر کہانی ابوالفصل اور اُس کے خاندان کی ہے۔ جو ہندوستان میں مسلمانوں · كى آمە كى كىرياكستان بىنے تك كى تارىخ بىرىكىن اس تارىخ مى كېيىن تىم "اور " میں" مصن گھیریاں کھاتے ہیں تو کہیں صاحباں جیسی سریلی گائیکہ اور رقاصہ سوڈی شاہ کی ایک نظر کی اسیر ہوکرصرف'' تو'' کے علاوہ سب کچھ بھول جاتی ہے۔ کہیں رانی جانن کورکی گرد با دهیسی سازشیں ہیں تو کہیں لال خاں اورار جمند با نو \_کہیں مائی سیراں کی محبت اسپرال ٹانی کی روح میں آتر آتی ہے تو کہیں سائیں بھوشاہ کی زینب پیار کے موتی جنتی نظر آتی ہے۔ کہیں بھٹت سکھ کی روح پر پڑی دستک أے کبیر داس کا روپ ویتی ہے۔ کہیں شانتی، ہربنس کور اور ہرنام کور دلوں کے بچوگ اور دلیں پر دلیں کی کہانیاں سناتی ہیں۔ بنوارا مملوں والی حویلی کے دکھ بیان کرتا ہے اورٹرین ٹویا کستان میں فسادات اور بجرت کے رہتے ہوئے زخم ہیں۔جن ے اُٹھنے والی در د کی لہریں میہ احساس دلاتی ہیں کہ درواز ہ یونہی نہیں کھاتا؟ا ہے کھو لنے کے لیے صدیوں نظے یاؤں تپتی دھوپ میں چلنا پڑتا ہے۔

ابدال بیلا کا کمال اور انفرادیت بیہ ہے کہ اتنے وسیع کینوس اور کرداروں کے جوم میں نہ تو وہ خود کم ہوتا ہے اور نہ قاری کی اپنی گمشدگی کا پتا چلتا ہے۔ ایک کہانی سے دوسری سے تیسری کہانی کے تسلسل میں لمحہ بہلحہ قاری کی دلچیں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس میں کہیں داستان کی ماورائیت ہے تو کہیں ناول کی حقیقت پندی۔ کہیں افسانے کی رومانیت ہے تو کہیں ڈارے کا کلائٹس۔ کہیں سوانح کی بھول بھلیاں کہیں سفرنا ہے کی پراسراریت ہے۔ تو کہیں آ ہے بتی کی دستک جوجہم و جال کے سارے سفرنا ہے کی پراسراریت ہے۔ تو کہیں آ ہے بتی کی دستک جوجہم و جال کے سارے

دروازے کھول دیتی ہاور ہردروازے کی اوٹ سے ابدال بیلا کا چہرہ جھانگتا ہے۔
اس سارے کھیل تماشے کے مرکز میں وہ روشن جھروکا ہے۔ جو محبت اور تصوف کی مختلف گزرگا ہوں کے بعد وصال کال کی نوید دیتا ہے۔ ابدال بیلا کامحبوب ہر لھے اُس کے ساتھ ہے جس سے دہ ہرگام ہمکلام ہے۔ ہرسوا سے دیکھتا ہے۔ وہ اس دنیا کا کوئی مادی وجود نہیں رکھتا بلکہ وہ تو ابتدا بھی اور انتہا بھی۔ وہ بیلا کے صیغهٔ تا نبیث میں ملتا ہے لیکن وہ ہے صرف تم:

"صبح ہوتی ہے تو تم مشرق ہے اُجا لے ی خوشبو میں سورج کے رتھ پر بیٹھ کے لگاتی ہو۔ بھی تر حوب میں ہوتی ہو بھی سایوں میں چلتی ہو۔ بھی خوشبوؤں میں سنز کرتی ہو۔ چلتی ہو۔ بھی خوشبوؤں میں سنز کرتی ہو۔ بھی تہارا چرہ مجھے ہریال کے اک اک ہے ہے کھلا دکھتا ہے۔ بھی بھول بھول کی پھرٹی میں تم مسکراتی ہو۔ بادلوں میں تہارا مفید چلنا ہے بارشوں کی بوئد بوئد میں تم اُتر تی ہو۔ دریاؤں کی روانیاں تم سے کلام کرتی ہیں۔ چلتی ندی کے پانیوں میں تم سر گوشیاں کرتی ہو۔ آ بشاری تیری کہی با تمیں کہتی ہیں۔ جھرنے تیرے مسکرانے کی بات کرتے ہیں۔ کوئل کی کو وہویا چینیے کی آ واز، تیرے مسکرانے کی بات کرتے ہیں۔ کوئل کی کو وہویا چینیے کی آ واز، قاختہ کی با تمیں ہوں یا چڑیوں کی چوں چوں سب تیری کہی با تمیں فاختہ کی با تمیں ہوں یا چڑیوں کی چوں چوں سب تیری کہی با تمیں فاختہ کی با تمیں ہوں یا چڑیوں کی چوں چوں سب تیری کہی با تمیں کہتے ہیں۔ شام کا اند عیر امویاروشنی مجراون تم ہر جگہ ہو۔ "(۱۸)

یے مشق کی انتہا ہے جہال تن وروح کا فاصلہ من جاتا ہے۔ "میں" اور" تو" کی بحث میں صرف" تو" بی "تو" رہ جاتا ہے۔" درواز و کھلنا ہے" برسوں کی معاشرتی، بحث میں صرف" تو" بی "تو" رہ جاتا ہے۔" درواز و کھلنا ہے" برسوں کی معاشرتی ہاجی، تہذیبی اور نفسیاتی مسافتوں کی کہانی ہے۔ جس کے کردار بروی ہنر مندی ہے تراشے گئے ہیں۔ اُن کی سوچ ، اُن کی تفتگو، اُن کی حرکات وسکنات، یہاں تک کہ

لباس اور آرائش وزیبائش بھی اُسی منظرنا ہے کا حصہ ہے جس میں اُن کی تراش خراش کی گئے۔ ابدال بیلا نے کرداروں کو کھ پتلیاں نبیس بنایا بلکہ وہ اپنی فطرت کے مین مطابق متحرک نظر آتے ہیں۔ کردار شبت بھی ہیں اور خفی بھی۔ کی محبوں ہوتے حکومت بھی کرتے ہیں اور نفر توں ہے انسان کی بجائے درند ہے بھی محسوں ہوتے ہیں۔ بابالوگوں کو چھوڑ کرتمام نسوانی کردار پورے ناول اور ناول کی ہر کبانی میں حاوی اور چھائے نظر آتے ہیں۔ لفظ و لیجے کی تازگ، جذبے کی حدت، ہم شدہ محبت کی خانقا ہیں، تاریخ ود یو مالائی، روحوں کا نجوگ اور ''تو'' کی پکار بیدوہ زاویے ہیں جو خانقا ہیں، تاریخ ود یو مالائی، روحوں کا نجوگ اور ''تو'' کی پکار بیدوہ زاویے ہیں جو ناتی مندی ہو تے ایدال بیلا نے انتہائی نفاست، نزاکت اور فن کا رائد ہنر مندی سے انہیں یول سمینا ہے کہ ہرزاویدوشن ہے۔ ''دروازہ نزاکت اور فن کا رائد ہنر مندی سے انہیں یول سمینا ہے کہ ہرزاویدوشن ہے۔ ''دروازہ کول دیا ہے۔ دروازہ کول دیا ہے۔ در کھیے اس براگلی دستک کس کی ہوگی۔

## حوالهجات

- The Novel and the People (1)
  - (r) "دروازه کملنائ مساسم
  - (٣) "درواز و کملایے" م ۸۶۳
  - (٣) "وروازه کملتا ہے" مس١٢٨
  - (۵) "درواز و کملائے"ص ۹۰۷
  - (١) "درواز و کملتا بي م ٩٩٣
  - (٤) "دروازه کملتاب" ص ١٠١٧
  - (٨) "ورواز و كملتاب "ص ١٠١٧
  - (٩) "درواز و کملاے" ص ١٢٧٩

واكثرعقيله شابين

## '' دروازه کھلتاہے'' کا ہندی ترجمہ

ہر عظیم الثان ادبی شاہکار تاول کی اہمیت اس کے حلقہ اثر سے پیدا ہوتی ہے۔ کہنے کواس پر کھ کے ہزارزاو نے اور رخ ہیں گرجو تاول زمان و مکان کی ہرقید سے آزاد ہوکے ہردور کے پڑھنے والوں کی دلچیں کا اس شدت سے باعث ہوجائے کہ ان کی زندگی سے ہی وابستہ رہے، وہ امر ہوجا تا ہے۔ تاول کی ڈکشن، اس کے کروار، کرواروں کا علاقہ، وقت اور جگہ، ناول کی تھیم، نظریہ، کرداروں کا توق موضوعات کی رنگارتی، واقعات، تجربات اور کہانی کے موڑ، یہ کی طویل سفر پہنے انکلے ہوئے وریا رائے پہائے کہ واقعات، تجربات اور کہانی کے موڑ، یہ کو طل سفر پ نظلے ہوئے وریا رائے پہائے کی دراستوں میں بہاؤ کی تیزی، میدان میں اس کا کھلا پا ف اور پھر ہزاروں میل کی مسافت پاس دریا کا سندر میں ل کے سندر بن جاتا۔ پھر سندر سے ہزاروں میل کی مسافت پ اس دریا کا سندر میں ل کے سندر بن جاتا۔ پھر سندر سے اشختے ہوئے بخارات سے قطرہ قطرہ ہو کے بادل بن کے پھراس پہاڑ کی چوٹی کی طرف بادل بن کے جاتا، جہاں سے دریا نکلا تھا۔ دروازہ کھلنا ہے، ایسا بی ایک طرف بادل بن کے جاتا، جہاں سے دریا نکلا تھا۔ دروازہ کھلنا ہے، ایسا بی ایک ظافی، تبذیبی اور تاریخی دریا سفر ہے جو دریا کی بہتی روائی سے چلنا ہے اور سندر میں شافی ہتند ہی اور تاریخی دریا سفر ہے جو دریا کی بہتی روائی سے چلنا ہے اور سندر میں شافی ہتند ہی اور تاریخی دریا سفر ہے جو دریا کی بہتی روائی سے چلنا ہے اور سندر میں شافتی ہتبذ ہی اور تاریخی دریا سفر ہے جو دریا کی بہتی روائی سے چلنا ہے اور سندر میں

مل کے چر بلٹ کے ای دروازے پہ دستگ دیتا ہے۔ سفر جہال سے شروع ہوا تھا۔ عجیب مد بحری گھن گرج ، مختذی ہوا اور مسکراتی بجلیوں ہے ، یہ کہتے ہوئے کہ دیکھو، یوں ، درواز و کھلتا ہے۔

میں خودا کے قلم کار ہوں ، پھتر سال کی زندگی میں آ دھی صدی ہے زیادہ میر اقلم
اور کا غذ کارشتہ ہے۔ اپنی زندگی کے بینے سالوں کی گنتی ہے زیادہ میری کھی کتابوں کی
تعداد ہے۔ چونکہ تخلیقی ادب کا رسیا ہوں ، ہر لکھنے والے کی طرح میں نے بھی دنیا کا
ادب پڑھاہے ، مگر تچی بات یہ ہے کہ جھے دنیا کا کوئی بھی ناول بھی مجبور نبیں کر سکا کہ
میں اس کا ترجمہ کروں۔ دنیا کے بڑے بڑے بڑے شاہ کار کیے جانے والے ناول میں نے
پڑھے۔ ہرناول کے کردار ، کرداروں کا علاقہ اور اان سے وابستہ تہذیبی اور تمدنی رویے
اور این ناولوں سے نکلے ہوئے تصورات مجھے ہمیشہ محدود گئے۔

میں نے روس کے شہرہ آفاق ناول نگار پڑھے، لیونالسٹائی، سیکسم گوری، چینو ف، دوستو و کی، کمولائی استر و، پور پی اورامر کی ناول نگاروں کے ناول بھی میری نظر ہے گزرے۔ فرانس کا گنتاف فلوئیر، سارتر ، اگر لینڈ کا جیمس جوائس، برطانیہ کا ڈی ایچ لارنس بھی پڑھتارہا۔ ٹی ایس ایلیٹ، آلڈس بکسلے ،ای ایم فوسٹر، گرام گرین کو بھی پڑھا۔ جدید دور کا گبریل گارشیاا ور پھراپنے برصغیر کارابند ناتھ ٹیگور بھی۔ مجھے دنیا کے مانے ہوئے ان ناول نگاروں میں ہے کسی کا ناول دنیا کے اشنے زیادہ لوگوں، استے زیادہ لوگوں، استے زیادہ طویل تاریخی عہدے مناسبت رکھتا نظر نہیں آیا، جس میں استے زیادہ علاقوں اوراشے طویل تاریخی عہدے مناسبت رکھتا نظر نہیں آیا، جس میں کمال اولی مہارت سے ایسی کہائی کبی گئی ہوکہ جو پڑھنے بیشنے، اسے اپنی کہائی گئے۔ جس میں زندگی کے سارے رنگ، آسان کی پوری تو س قزاح موجود ہو۔ یا کتان کے ممتاز ناول نگارا بدال بیلا کا لکھا ناول' دروازہ کھتا ہے' پڑھنے بیشا ہوگئے۔ بھے ایک ساری زندگی کی خلاش کو یا کمل ہوگئے۔ بھے ایک ایسانی عالمی شاہکار مل گیا جو تو میری ساری زندگی کی خلاش کو یا کمل ہوگئے۔ بھے ایک ایسانی عالمی شاہکار مل گیا جو تو میری ساری زندگی کی خلاش کو یا کمل ہوگئے۔ بھے ایک ایسانی عالمی شاہکار مل گیا جو تو میری ساری زندگی کی خلاش کو یا کمل ہوگئی۔ بھے ایک ایسانی عالمی شاہکار مل گیا جو تو میری ساری زندگی کی خلاش کو یا کمل ہوگئی۔ بھے ایک ایسانی عالمی شاہکار مل گیا جو تو میری ساری زندگی کی خلاش کو یا کھی ہو

صرف میرے لیے بی نہیں، اس دنیا کی ایک تبائی آبادی سے زیادہ لوگوں کے لیے دولی میں کا باعث بنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اٹھارہ سوشخوں کا بیشین ناول جے پہلی بار دکھے کے پڑھ بھی پائے گا یا نہیں۔ گر اس دکھے کے پڑھ بھی پائے گا یا نہیں۔ گر اس ناول کوجس نے کھول لیا، وہ اسے پھر بند نہیں کرسکتا۔ بینا ول پچھا اسی دلچسپ زبان میں لکھا گیا ہے کہ اس ناول کی ہر کہی بات دل سے چپک جاتی ہے۔ کوئی ہاتھ میں مشکلا گیا ہے کہ اس ناول کی ہر کہی بات دل سے چپک جاتی ہے۔ کوئی ہاتھ میں رشکھا گیا ہے کہ اس ناول کی ہر چوتی یا پانچویں سطرالی ہے جے دہ انڈر میں انکور کی ہر چوتی یا پانچویں سطرالی ہے جے دہ انڈر میں انکور کی ایک دریا جیسی ہے۔ بید دریا بھی تیز بہنے لگتا ہے، کہیں بید چشمہ بن کے اندر بی انکور کی ایک دریا جیسی ہے۔ بید دریا بھی تیز بہنے لگتا ہے، کہیں بیا تی میں دور کی گہرائی میں اتر نے گئی ہیں۔ پہاڑی راستوں کے دریا کی طرح بھی بیا تیں دور کی گھرائی میں اتر نے گئی ہیں۔ پہاڑی راستوں کے دریا کی طرح بھی بیا ہیں جس میرانا ہوا لگتا ہے۔ ناول کا بیر بہاؤ اپنے ساتھ اپنا پانی اور راستے کے کئر اور پھر نی میکر اتا ہوا لگتا ہے۔ ناول کا بیر بہاؤ اپنے ساتھ اپنا پانی اور راستے کے کئر اور پھر نی میکر مین کے دول کے بہتا ہے۔

کسی ناول میں چندا کی کرداروں کی کہانی میں بنت کو بنتے سے ناول نگار سے
اکثر کہیں نہ کہیں ہاتھ کی ڈورڈھیلی ہوجاتی ہے۔ گرجرت ہے کہ ابدال بیلا نے اس
ناول میں کرداروں کی ایک کہکٹاں پرودی ہے۔ پورا آسان زمین پراتارلیا گر کہیں
ایک سطرا یک لفظ بھی اس ناول میں فالتو لکھا نظر نہیں آتا۔ کہیں قاری کی دلچی کم نہیں
ہوتی ۔ بلکہ ہرنے صفحے کے ساتھ بردھتی جاتی ہے۔

کہنے کواس ایک ناول میں تین سوے زیادہ کردار ہیں، جو بذات خود شاید ایک عالمی ریکارڈ ہوں۔ گرمجال ہے کہ لکھا ہوا کوئی کردار چیخے کہ مجھے ہے سو تیلا سلوک کیا ہے۔ ہر کردار، ہیرے کی کئی ہے تراشا ہوا، چمکتا گئینہ۔ پھر بھی نہیں کرداروں کی جہیں ہے۔ ہر کردارہ ہیں۔ ان کرداروں کا علاقہ عمومی طور پہ پورامتحدہ ہندوستان ہے گریہ کردارہ تا ہوا کہ ایک طرف افغانستان اورایران کے کردارہ تحدہ ہندوستان کی سرحدوں ہے باہرنگل کے ایک طرف افغانستان اورایران

جا نکلتے ہیں تو دوسری طرف ہندوستان کے بین چے سے زندگی بیتتے بنگال سے ہوکر بر ما جا پہنچتے ہیں۔سنگار پور، نیمال،سری انکا تک کی خوشبو بیکردارسو جمعتے پھرتے ہیں۔ ا نبی کرداروں میں سات سمندر پارے آئی ہوئی انگریز عبد کی میم صاحب مریم بھی ہ،ارجٹائن کی ماریا بھی ہے دوسری عالمگیر جنگ سے وابستہ مشاہیر بھی ہیں۔ یول صرف کرداروں کے علاقوں ہے اس ناول میں آ دھی ہے زیادہ دنیا سمٹ آتی ہے۔ صرف متحدہ بندوستان سے وابستہ ملکوں یا کتان اور بگلہ دیش کے علاوہ ایران، افغانستان اور برما کی آبادی کوسامنے رکھا جائے تو اس ناول کی دلچیس کا باعث جیھ ارب کی ہماری بوری دنیا میں سے دوارب سے زیادہ لوگوں کی بیاین کہانی لگتی ہے۔ اس کبانی میں متاز مانے ملئے تاولوں کی طرح صرف ایک کبانی نبیس ، بزار ہا کبانیوں کا طلسم ہوش رہا ہوش اڑا دیتا ہے۔ کہنے کو یہ کہانیاں الگ الگ ہوتے ہوئے بھی کمال مہارت ہے ایک ڈور کے ساتھ مضبوطی ہے بندھی ہوئی ہیں۔ یوں اس ناول کا بلاث حیرت انگیز حد تک چوکس اور تنا ہوا ہے۔ایک او کچی آسان کی رفعتوں میں اڑ ائی ہوئی الیمی پٹنگ کی طرح جو کہنے کو جا ند کو چھوتی ہوئی محسوس ہوتی ہونگراس کی ڈور کہیں ہے بھی ڈھیلی نہیں ہوتی۔ ڈوربھی ایس کہ اسکی کائ آنے والی صدیوں تک کولبولہان اور معطر کرنے کی شکتی رکھتی ہے۔

سے ناول عالمی او بی تناظر میں ایسا منفردشا بکار ہے جوآج تک کسی اور ہے لکھا منیں گیا۔ شایداس کی ایک وجہ یہ بھی ہوکداس کا انتساب خدا کے نام ہے۔ لگتا ہے پر ماتما نے اس ناول نگار کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دکھ کے اس ناول کو ہمیشہ جینے کی زندگ دے دی ہے۔ یہ ناول جہاں استے کرداروں کے ستاروں کا جمرمٹ ہے وہاں اس کے دومرکزی کردار ہیں، ایک صیغہ مشکل میں لکھا ہوا ناول نگار'' میں'' اور دومرااس کی محبوبہ'' تم''۔ یوں ایک لحاظ ہے میا تھارہ سو شخوں کا ناول ایک'' پریم پتر'' ہے جو ناول نگار نے اپنے مجبوبہ کے لیے لکھا ہے اور مزے کی بات ہے، آخری سطر تک بھی یہ خط نگار نے اپنے مجبوبہ کے لیے لکھا ہے اور مزے کی بات ہے، آخری سطر تک بھی یہ خط

جاری ہے، لکتا ہے، ابھی بات باقی ہے۔

اس ناول کے علاقوں میں کراروں کا زیادہ تر عرصہ مشرقی پنجاب کے شہر
"لدھیانہ" اوراس کے مضاف میں گزرتا ہے۔ یوں آ دھی دنیا پہ پرکاری قلم رکھ کے
اگر دائرہ بنایا جائے تو اس ناول کا مرکزی نقطہ لدھیانہ ہے۔ جو انڈین پنجاب اور
خصوصاً لدھیانے کے لیے ایک انتہائی انتیازی شان رکھتا ہے، جو دنیا کے کسی اور شہر کو
اس تک نصیب نہیں ہوا۔

لدھیانہ شہر اور اس کے مضاف کے گاؤں، برٹش انڈیا کا عہد جب متحدہ ہندوستان میں تمام نداہب کے لوگ مجت اس اور سلامتی سے رہتے تھے۔ اس زمانے کے عام لوگوں کی بیہ کہانی ہے جو انگریز کے عبد میں یورپ سے آئی ہوئی کئی نئ ایجادات کو دیکھی کر جران ہوتے تھے۔ بیاس زمانے کی با تیس جب متحدہ ہندوستان کے طول وعرض میں انگریز کی بچھائی ہوئی ٹرین کی پٹریاں بچھرہی تھیں، سڑکوں پہیل گاڑیوں کی جگہ موٹریں چلنا شروع ہو گئیں تھیں۔ گاؤں میں کنوؤں کی بجائے لوہ کے پائپ زمین میں لگا کے بینڈ بہت سے پانی نکالا جانے لگا تھا۔ گھروں میں تیل کے جانے بھی تھے اور شہروں میں بجل کے تھے جانے بھی تھے۔

اس دورہ ہے ہی پہلے شہری گلیوں اور بازاروں میں گلے لیب پوسٹ ہے ہرہے ہر شام ایک بابا کندھے ہے گیڑا ڈالے، ہاتھ میں تیل کا بیپا کیڑے لیب پوسٹ سے بندھے مٹی کے تیل ہے جلتے لیب کوری گی گرہ کھول کے ہولے ہولے اتارتا، لیپ میں تیل بھرتا، اس کی چمنی کندھے کے گیڑے سے صاف کرتا، اس کی بتی جلاتا اور پھر کسی جھنڈے کو ایستادہ کرنے کی طرح اس ری کو دھیرے دھیرے کھنچتا ہوالیپ پوسٹ کی سب سے اوپری تکر پہ لیجا کے بنچے ری باندھ دیتا۔ اندھیری گلیوں میں روشنی کی پیوند کاری کرتا۔ بچے اس بابا کے ہاتھوں لیپ کو اترتے، صاف ہوتے اور جلتے د کیے کے اسم جے ہوجاتے۔ ہرشام اس کا انتظار کرتے اور اس کو 'بابا بی'' کہتے کہتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے جاتے۔ ہماری تہذیبی روایات کو ہمارے بنتے سنورتے تمدن کی ایک ایک انیٹ کواس ناول میں محفوظ کیا حمیا ہے۔

سنج دریا ہے جب ایشیاء کی سب سے بڑی نہر سر ہند نہر نکلی تو اس ناول کا مرکزی کردار' ابوالفضل' وہاں موجود تھا۔ نہر بنانے والے مزدوروں میں ایک وہ بھی تھا۔ نہر وں کی سیدھی سنوری پڑیوں پہنل گاڑی چلتی اور اس سے بندھی شتی نہر کے اندر نہر انسروں کو لیے پھرتی ۔ نہر بنگلے کی زندگی اس ناول میں پوری تفصیل سے بیان ہوئی کہ بچھ اس حسن اور چاشن سے کہ وہ سارے کردار جیتے جا گئے آج بھی وہیں کھڑ نظر آتے ہیں۔

شہروں اور تعبوں میں میلے تگتے۔ سرس آتی، ناج گانا ہوتا، پنڈال ہجتے، پہلے سٹیج ڈرامے ہوتے تھے۔ پھر خاموش فلم یورپ ہے آگئے۔ اسٹیج ڈرامے ہوتے تھے۔ پھر خاموش فلم یورپ ہے آگئی۔ اسٹیج کا باس سارتی طبلے اور گانے والے لائیومیوزک دیتے۔ پھرانہی خاموش فلموں کو آواز مل گئی۔ پہلے فلم کا شہر کلکتہ بنا پھر فلم انڈسٹری بمبئی چلی گئی۔ اس ناول کا ایک کرداران تمام ادوار ہے گزر کے لدھیانہ ہے بمبئی پہنچ کے فلم ایکٹر بن جاتا ہے۔ ہندوستان کی شہر آتا فاق فلم ایکٹر میں کرداروں کی بنت میں رکھا گیا ہے۔ انڈسٹری کا آغاز اس کا نقط انتہا اس ناول میں کرداروں کی بنت میں رکھا گیا ہے۔

ناول کے مرکزی کردارابوالفضل اوراس کے بیٹے جہاں اس ناول میں بورے ہندوستان میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، وہیں اس ناول کے مرکزی دھارے سے مندوستان میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، وہیں اس ناول کے مرکزی دھارے سے طنے والا ایک دریا، دہلی بکھنو آگرہ اور علی گڑھ سے ہوتا ان میں آن ماتا ہے۔ دہلی سات بار بنا، آشھویں بارا گریزنے نئی دہلی بنائی ۔ لال خان دہلی کا بیٹا تھا۔ جواپی بیٹی ار جمند یا نوکوا کٹر کھا کرتا تھا:

المراجم جنم به یقین تو نبیس رکھتا گر مجھے لگتا ہے ، پچھلے جنم میں الل قلعہ تھا۔ آ باولال قلعہ طلس و کخواب کی سرسراہ شوں میں گلاب وعزر سے مہلتا ہوالال قلعہ۔ "

وه اپنی بین کود بلی کی کہانی سنایا کرتا تھا،

''مہا بھارت کے دور میں تین ہزارسال پہلے، پرانے قلعے کے یاس اندر برست نام کاشہرتھا۔ وہ بی د بلی تھی۔اشوک کے یا تلی پتر سے بھی ایک ہزارسال سیلے کی بات کرتا ہوں، وہ کہتا ے، بیمتر ے راجے مہاراہے ادھرگز رے ، پھراننگ یال لوہ كى لائھ لے كرآ با۔ جوتشوں نے جگہ كايفين كيا۔ لائھ زمين ميں ماره دى تى - انك يال كوشك موا - كبير غلط نه كاره دى كى ہو جوتشیوں ہے دریافت کیا، جگہ بچے کہی یا غلط، وہ بولے بچے ہے۔ نیچے رین کے اندر مین اس جگہ یہ اس وقت سانپوں کا بادشاہ شیش ناک کامرے۔جواس سے لوہ کی لاٹھ سے کیلا گیا ے۔انگ یال کوشک ہوا کہیں مہنت کہانی ندستار ہے ہوں۔ تحكم ديالاثه بابر كلينجو - اس كانجلاكونا وكمعاؤ - لاثه بابرنكلي تو دیکھا،اس کے نچلے کونے بیتازہ خون لگا ہوا تھا۔خوش ہو کے بادشاه نے لائھ دوبارہ لکوادی۔شایداس کیے ڈھیلی رومنی۔"

لال خان كا دا داغدريس مارا كميا تخا\_

قطب مینار کے سامنے پھانی پہنے حاتھا۔

قطب مينار، لال خان كي آنكھوں كا آخرى منظر تعا- "

ناول نگارنے قطب مینار کے سیر حمیاں تک من کے تین سواٹھتر لکھی ہیں۔ وہلی کی ساری تاریخ ، انگ پال سے پرتھوی ، پھرغوری ، پھرتفلق کا وہ زمانہ بھی جب اس نے دہلی اجاڑ کے دکن میں نئی راجد حمانی بنائی اور پر جا کو تھم دیا ، چلوچلو ، ویوگری چلو ، وہلی اجڑ میا۔

مليّان ميں پيدا ہوا فيروز شاة تغلق بعدين آيا۔ وہ اجلا اور پا كيزہ آ دى تھا۔اس

کے عہد میں بلند ہا تگ مقبرے، ہاغ اور سرائے بنیں۔ فیروز آباد آیا ہوا۔ اشوک کے ستون اس نے ایسا تادہ کیے۔ پھر تیمور انگ آفت بن کے دبلی پہ تملہ آور ہوا۔ تیمور کا وہ سارا احوال، جب ہیند کی وہائے بھی وہلی تیمور سے بچالی۔ کیونکہ تیمور کوخود ہیند ہوگیا تھا، کھانے کے لیے ملائی منگوائی۔ ملائی لانے والے خادم کو بھی ہیند ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کا نپ رہے تھے، بیالہ تیمور کو پکڑاتے ہوئے، تیمور کے بیالے میں اس نے قے کردی۔ وہ تیم تیمور کی جو بستیاں اجاڑ ویتا تھا کھو پڑیوں کے مینار بنا تا تھا، اس کے ہاتھ میں پکڑے، اس کے بیالے میں خاوم کی تے۔ پھر کیا ہوا؟

کیا کیا بتاؤں، یہ ناول متحدہ ہندوستان کا وہ عالیشان میوزیم ہے جہاں قدیم ہندوستان کے لیکراس کی تقسیم تک کا سارا تہذیبی اور تعرفی احوال، بادشاہوں کی زبانی نہیں، عوام الناس کے توسط سے بیان کرتا ہے۔ وہ عام و بیباتی جے کسی بادشاہ نے غور سے دیکھا بھی نہیں تھا، نداب تک دیکھا ہے، گروہ دکھی اور سادہ انسان زماند تیم سے جدید تک ہر حکمران کے لیے ایک لگوٹ پہن کر نظے پاؤں خدمت میں جمارہ اسے خدمت گزاری اب تک جاری ہے۔ یہانقلاب طلب پروگر یہوکہانی انہی کرواروں کی کہانی ہے۔

" د بلی کی آخری کہانی "میں لال خان اپنی بٹی ارجمند ہا نو

كوكبتائي:

''کہانی کیا کہنی ہے، بھائیوں کے ہاتھوں بھائی مرتے گئے،کوئی کھوارے مرا،کوئی زہرے مارا کیا۔کسی کو دشمن بنا کے مارا کیا۔کسی کو دشمن بنا کے مارا۔ کسی کو دوتی میں ساتھ ملا کے گرایا۔سارے بھائی مر گئے۔ ایک نی حمیا۔اس نے باپ کو قید کرلیا،خود بادشاہ بن گیا۔بس ایک جاری دبانی ہے کہ وہ ایسی کہانی کے بعد پھر کسی بڑی عالیشان کہانی کی منجائش نہیں رہی۔''

لال خان کے ساتھ اس کا بھائی کالے خان کیا کرتا ہے؟ کالے خان کی بیوی

سے برتاؤ کرتی ہے۔ یہ بادشاہوں کی نبیں ان لوگوں کو کہانی ہے جوغدر سے نج گئے

سے برگرغدران کے گھروں میں پہنچ گیا تھا۔ یہاں وقت کا احوال ہے جب د بلی سبزی منڈی کے شال سمت انڈیا گیٹ بن رہا تھا۔ پینٹالیس گزاونچا جس کے چاروں طرف منڈی کے شال سمت انڈیا گیٹ بن رہا تھا۔ پینٹالیس گزاونچا جس کے چاروں طرف محانیس تھیں اور مستری اوپر چڑھے لکھے ہوئے بزاروں ناموں کی تختیاں اس پہ آوپریاں کی سے نکلتے سے وہ دروازہ د کھے کے اپنی مال سے آوپر ال کررہے تھے۔ ارجمند ہانو د بلی سے نکلتے سے وہ دروازہ د کھے کے اپنی مال سے کہنے گئی۔

"مال ذرا ميك والے سے كہوں ، ادهر سے ہولے كوں؟ مال يولى

ماں ابا کہتے تھے، اس دروازے پہاگریز سرکاران پچاس ہزارسپاہیوں کے نام کھوار ہی ہے جوافغان جنگ اور پہلی جنگ عظیم میں مرے تھے۔ شایدان میں اپنے دلارے میاں کا نام ہو؟ نہیں بٹی ، رہنے دو۔ ایسی تختیوں میں زہر باداور زہر سے مرنے والے شہیدوں کے نام نہیں ہوا کرتے۔ اب کہیں رک کے نہ د کھنا۔

دبلی تکھنو کی شاندار تبذیب کے پہناوے، لباس کی تراش خراش ، کھانوں کی تفاصیل ، کبوتروں کا شوق ، شعروشاعری کی مخفلیں ، حکمت اور فراست کی کہانیاں ، کس کا ذکر کروں ، جو ناول نگار نے یہاں کیا ہے۔ مزے کی بات ہے دبلی ، لکھنو، بر یکی ، رامپوراور علی گڑھ کا ذکر کرتے ہے ناول نگارا ہے ادھر کے کرداروں کے منہ میں ای عبد ، ای زیان ڈالٹا ہے۔

"ان کے دستر خوانوں پہ، آ رائش گھر کی مہریاں، آ بدار خانے ساتھ لیے ہوتیں، تنجن، موتی پلاؤ، ریشی کباب، بریانی، گرکاریاں، شیر مال اور کئی اقسام کے میٹھے ہوتے۔"

"کھر گھر سہولت اور خوشحالی کے انبار لگھ تھے۔ ہر کوئی مزے میں مست۔ زندگی ان دنوں ڈھول تاشوں، روشن چوکی، نوبت، بگل، اور ڈیکے پہتی تھی۔ کنجیاں، چونے والیاں اور ترت رنگی ویس منڈلیاں بنائے، ڈیرے اٹھائے، امیروں کے گھروں میں ویس منڈلیاں بنائے، ڈیرے اٹھائے، امیروں کے گھروں میں آئی جاتی تھیں۔ پیلی حو لی میں ہمارے داد کہتے ہیں۔۔۔۔۔"

"پان منہ میں رکھے، جھت پہ پڑھ کے کنکوئے اڑاتے، اپنی باتھ سے بیٹھ کے تکلوں کی کانپیں درست کرتے، تکل اڑتی تو باتھ ہیں ہیں روپ کی مجمل جھل اڑائی جاتی۔ جو پٹنگ اون تا مناتھ ہیں ہیں روپ کی مجمل جھل اڑائی جاتی۔ جو پٹنگ اون تا منال ہوجاتا۔"

"مرزانوشه غالب تولال خان کے داداحضور کی پیلی حو لی کے نوشہ خانے میں کئی بارتشریف لائے ،کئی باران کے روبروامیل مرغوں کو پال میں اتارا گیا۔ پانچ پانچ دن مرغ لڑا کرتے تھے۔ جاتو سے مرغ کی چونچیں تیز کی جاتی تھیں۔ جدھر چونچ پڑتی بوٹی نکال لیتے۔ پانی کی بھواریں مار مار کے زخموں کوسہلایا جاتا مرغ کے زخم تو منہ میں لے کے ایسے چوسے جاتے ہے کہ زخم سنور جاتے ہے۔ مرغ بھرے پاؤں پداکڑ جاتا۔ اصل مرغ تو بھابھی ،مرجاتے لیکن یال ہے نہیں نکلتے .....'

افضارہ سوسفوں کے اس ناول میں پہپن باب ہیں۔ مزے کی بات سے ہے کہ
ناول کا ہر باب بھی اپنی جگہ کمل ایک وحدت اور کہانی رکھتا ہے۔ گرسب باب ایک
دوسرے سے جڑے ہوئے ، ایک دھا کے میں پروئے ہوئے ، جیسے کسی مہمان کاریگر کا
بنایا ہوا نو لکھا ہار، اس ہار میں ہر دانہ ہیرا، یا قوت ، پکھراج اور نیلم ہے تو ان موتیوں
کو جوڑ کے رکھنے والا دھا کہ مجوبہ ''تم'' اور ہار کی کئی پیداپنی ذات سے آکلا ہوا، اپنی
''میں'' کو تیا گ دینے والا ام'' میں'' مصنف کا صیفہ مشکلم ۔ میں اور تم کے حوالے
سے عشق و محبت کا وہ فلسفہ بیان ہوا ہے کہ دنیا کی سب پریم کہانیاں اسے پڑھنے کے
بعد بیج لگتی ہیں۔

اس ناول میں پنجاب ویس کا دوعظیم الشان کلچر، تبذیب، تدن روایات اور دو آ بے کی خالص بولی کا بیان ہوا ہے جو پنجاب کی پیجان ہے۔ محبت، رواداری، بہادری، جی داری،مبمان نوازی، سادگی اور وسیع القلعی \_ ان میں اس زیانے کے جو گيول مېنتول، صوفيول، سنتول، درويشول، ۋا کوؤل، لشيرول، نقالول، بھانڈول، ہیجو وں اورطوائفوں کے قصے ہیں۔سائمیں بگوشاہ اس ناول کا بہت مضبوط کر دار ہے۔ جوائے گیان اور وجدان سے جیسے تمبری آئھ رکھتا ہے۔اس کا ڈیرہ ایک بن کے نیچے ب- ہردھرم، غدمت اور فرقے کے لوگ اس کے یاس آتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے برتن بن کے اور وہ ان میں روشنی کی پیوند کاری کر کے انہیں سکون قلب دیتا ہے۔اس کے ڈیرے بیاک دن چند کورآتی ہے، جے ولایت سے اپنا سرون سنگھ بلوا نا ہوتا ہے۔ ناول میں سوؤی شاہ بھی جیب درویش ہے،جس کی نظر کرم سے تھی بھانسیاں اتر جاتی ہیں۔اس کے ڈیرے یہ اک دن لدھیانے کی سب سے تیکھی طوائف صاحباں، اپنی بھی روک کے بوج ہے لیتی ہے ،سائیں تیری ویک میں کوئی ہمارا حصہ بھی ہے کہ بیس؟ "صاحبان این مشلع کئی سب سے تیکھی طوا کف تھی۔ جوأے دیکھتا،اے سوئیاں چھینے لکتیں۔ مر چوں کی کونڈی اس پےموندی ہو جاتی ہے۔ وہ ایک نظر دیکھیے کے اسے مہینوں سوں سوں کرتا رہتا۔ ایسا منہ زورحسن تھا اس کا كەسرىيە چەھ كےاترنے كانام نەلىتاتھا۔ بىكماد سے اونحاقد، کمی چکنی گردن ،صندل ملی دود صیا رنگت ، تنکیمے کثار جسے نقش ، کہانیاں کہتی بچھارتیں بچھاتی ہوئی بڑی بڑی آ تکھیں۔ایسی روشن کہ انہیں آ دھی رات کو د کھے کے لگے کہ مبیح ہونے لگی ہو۔ اوپر کمان ی بھویں جوسپولیوں کی طرح اس کے ماتھے یہ

مرسراتیں اور اس کی کبی ان کبی نگاہوں کے نئے نئے منہوم جگاتی۔ایک نظر بحر کے وہ کسی کود کمچے لیتی تو ہیرسیال سے لیکر مرزا صاحباں تک کی ساری داستانیں کہدڑالتی۔ اے دیکھتے ہوئے دیکھناہر کسی کے بس میں نہ تھا۔''

'' درواز ہ کھلتا ہے'' میں یوں تو ہر کر دار ہی زندہ جاوید ہے، تکر ابدال بیلانے اس ناول میں عورتوں کے کردارانو تھی مہارت ہے لکھے ہیں۔ان لاز وال کرداروں میں مس كس كا ذكر كيا جائے ، سأدول جيماتيوں والى بلو ، كبيں اينے جائے والوں كے سامنے این تمیض کا پلوسرکا کے اینے بیچے کو دورہ پلاتی ہے اور کھروں میں کہرام مجادین ہے۔ کہیں رانی جانن کور کی راجیہ ہے جو اتنی اُ جلی ہے کہ اس نے اپنے سرا پا پہ اند حیرے کی ایک بوند بھی نہیں گرنے دی۔ جانن ہی جانن کر لیا۔ مکر خداے ملے اس گراں قدرحسن اور بارہ گاؤں کی جا گیرہوتے ہوئے اولا دکی نعت ہے بحروم رہی ۔ • ہ ضد کی تھی تھی۔اے ہر حال میں اپنی جا گیر کا وارث جا ہے تھا۔ عجیب کہانی در کہانی ہے۔ محلاتی سازشیں ہیں، کہیں محبت کے نغے ہیں۔ انسانی نفسیات کی پوتھیاں ہیں، عشق اور فراق کا فلسفہ ہے۔ محبت کی معراج اس ناول میں 'سیرال'' ہے جو کا سُنات کی وسعتوں میں اپنے محبوب کا چلا ہوا ہر قدم اپنی روح کے چلن میں محسوس کرتی ہے اور اینے محبوب کی موت کے مدتوں بعد بھی جب وہ آئکھوں کی بصیرت سےمحروم ہو جاتی ہے تو اپنے محبوب کے بیٹے کی کلائی کی نبضیں سونگھ کے پیجان لیتی ہے کہ وہ اس کے "صاب" کابیٹا ہے۔

لاڈواکک درولیش محکم دین کی لاڈلی ہے۔ ہے وہ کو پال عظمے جوشی کی بیٹی جواس بابا کی دعا سے بیدا ہوتی ہے ، تمر بردی ہو کے جب اس کے سسرال والے اس سے بدسلوکی کرتے ہیں تو وہ قبر میں لیٹے ہوئے بابامحکم دین کوآ واز دیتی ہے۔ ناول میں محبت کرنے والی حسیناؤں کے کی روپ، کی نام اور کئی مقام ہیں۔ ہر ایک اپنی جگہ کمل جیرت انگیز اور ہوش اڑانے والی۔ ہر ہنس کور کی آمدلال آندھی کی طرح ہے تو شانتی سکون اور تضہراؤ کا سمندر، ہرنام کور بھی ہے جو ماؤ میووال کی مور نی ہے۔ پھر ولایت ہے آئی ہوئی میم صاب ہے، جو انگریزی فوج کے ہیتال میں نرس ہے اور تاول کے ہیر وصدرے آنگر اتی ہے۔

ناول کے تمام نسوانی کرداروں میں سب سے چنچل، انوکھی اور تیکھی کلکتہ کی ارمیلا ہے۔ صدر کے ساتھ اس کا بیجان انگریز ٹرین کا سفر ہے۔ اس سفر میں جہاں مصنف نے جنسی نسوں میں خون دوڑایا ہے وہیں علم وحکمت کا انوکھا پر تو بھی دکھایا ہے۔ مجڑی قدروں کا ذکر کیا ہے۔ مورت اور مرد کا ایک ہی شے پہالگ الگ موقف ہیان کیا ہے۔ کیے مرد خود کو معصوم اور عورت کو گناہ گارتصور کرتا ہے۔ یہی ارمیلا تاریخ بیان کیا ہے۔ کیے مرد خود کو معصوم اور عورت کو گناہ گارتصور کرتا ہے۔ یہی ارمیلا تاریخ کے اور ان ہوتی ہے کہ مراق ہوئی ہے کہ مرد تو میں نے پڑھایا ہے۔

بنگال کی جادوگھری کا جیران کن احوال ہے۔ جادواورمنتر کے عجیب احوال اس ناول میں بیان ہوئے ہیں۔جنہیں پڑھ کے پرانے زمانے کے جادوگروں کی قوت اور طاقت کا تجربے ہوتا ہے۔

ناول کا ایک کردار سپاہی بن کے جنگ عظیم دوم میں کود پڑتا ہے، تو ناول نگار جنگ کے تمام تر اسباب، مضمرات جنگ کی اسٹریٹی اور وار فرنٹ کے کیکیکس انتہائی مبارت ہے بیان کرتا ہے۔ بحری جباز کا سفر ہے، جباز ڈوب جاتا ہے۔ دوسرا بحری جباز سنگا پور کی طرف روانہ ہے تو جباز پر خبر آتی ہے انگریزوں کا پرنس آف ویلز ڈوب گیا ہے۔ انگریز افسروں کی آہ و و بکا اور کھلے سندر میں جباز کا رخ موڑ نا۔ او پر جا پانی ہوائی جوائی جباز وں کی پرواز۔ پھر برما کے پہاڑی ساحلوں میں جنگ ۔ جا پانیوں کی قید۔ اوراکیہ سپاہی کا فرار جس کے جسم یہ بہنی ہوئی ایک نیکر بھی نبیں رہتی۔ مبینوں تک قید۔ اوراکیہ سپاہی کا فرار جس کے جسم یہ بہنی ہوئی ایک نیکر بھی نبیں رہتی۔ مبینوں تک

وہ'' نا نگا'' بر ما کے جنگلوں میں دس لا کھ سال پہلے کے انسان کی زندگی جیتا ہے۔ جنگل کے جانوراس کے دوست اور ساتھی بن جاتے ہیں۔ وہ ایک پہاڑ کی کھوہ میں مٹی کے بستر میں رات کوسونے کے لیے تھس جاتا ہے اور ایک رات وہ غار بھی اس سے چھن ماتی ہے۔

۔ ہر اے جنگل میں ایک آ دم خوراورائی جنگل میں ایک بدھ بھکٹو۔ جواسے مہاتما بدھ کی تعلیمات ہے آ گاہی ویتا ہے۔ مہاتما بدھ کی ساری زندگی کی کھا، اس کے دیستی اور عملی زندگی میں امن کا پیغام۔ پھر برما کی ایک دوشیزہ سے عشق، جس کے سانسوں میں ناریل کی مہک رتجی بھی ہوتی ہے۔ جو ہندوستانی پردیسی کو کہتی ہے، مسانسوں میں ناریل کی مہک رتجی بھی ہوتی ہے۔ جو ہندوستانی پردیسی کو کہتی ہے، اس تم کہیں نہ جاؤ، میبیں رہ جاؤ، جانا ہی ہے تو مجھے ساتھ لے جاؤ، میں لدھیانے کے مضاف میں تنہارے گاؤں کو ناریل جاؤ، میں لدھیانے کے مضاف میں تنہارے گاؤں کو ناریل کے یودوں سے بھردوں گی۔''

ية اول ايك طلسم كده ب-

جے قاری صرف پر حناشروع کرسکتا ہے، اسے پر صفے ہوئے چھوڑ نہیں سکتا۔

ہندوستان کی سرز مین میں دکھتے ہوئے تکینوں، جیسے راجے مہارا ہے، نظام،

نواب اور را جکمار، رانیاں سب کا وہ احوال درج ہے، جو کی نے کہیں نہ پر حا ہوگا۔

بی نہیں، یہ ناول دکھی، دکھیاری، ستائی قوم کے معصوم اور غریب لوگوں کو جگانے اور اپنا

حق، ناحق طریقے سے غصب کرنے والوں سے واپس لینے کا جتن بھی کرتا ہے۔ یہ

ناول ہرا داس اور ٹو نے دل کے لیے مرہم ہے اور ہراکڑی ہوئی تکبرسے تی گردن کے
لیے بیازی پیغام کہ جھکنے میں عظمت ہے۔ یہ ہماری پرم پرا، ہماری کھوئی ہوئی قدروں

کی بازیافت کی کہانی ہے۔ بیانسان دوئی کا درس ہے۔ یہ انسان کی چالا کیوں اور
مکاریوں کا سار اپول کھول دیتا ہے۔ گریہ بدلہ لینے کی بجائے معاف کرنے کو ترجے دیتا

ہے۔اس ناول میں امانت، دیانت اور غیر متعصب سے اور انسان دوئی کی معراج کو سلیم کرایا گیا ہے۔ یہ کتاب لگتا ہے ہندوستان کے لیے ایک نیاشاستر ہے جوانسان دوئی کی شان میں لکھا گیا ہے۔

انگریزوں کی سال ہا سال کی اڑی جانے والی دوسری جنگ عظیم کے بعد جب ساری دنیا میں جنگ کے شعلے سرد پڑ جاتے ہیں ، تو انگریز ایک حیال چلتا ہے۔وہ جنگ جوساری دنیا میں ختم ہوگئی ہوتی ہے، وہ ہندوستان کےلوگوں کے دلوں میں مجٹر کا دیتا ہے۔لوگ ندہب کے نام یہ بٹ جاتے ہیں۔انگریز اس کی شروعات فوجی یونٹوں میں جنگ کے بعد کی جانی والی کھیلوں میں کھلاڑیوں کو ندہب کے نام پہنتے کر ہے، تقتیم کے جذبوں کو ہوا دیتا ہے۔ و کیھتے ہی و کیھتے یہ ہوا بورے متحدہ ہندوستان میں سرسرانے لگتی ہے۔سارے ملک میں''اتھل پھل'' ہو جاتا ہے۔ پھر بوارا کے دن آتے ہیں۔ بیساری تفصیل بھی مصنف نے کمال مہارت اور غیرجا نبداری ہے رقم کی ہے۔ کہنے کو جب آ گ اورخون کی آندھی چلی ہوتی ہے، ناول کا ہیروایک''مملوں والی حویلی" کی ساحرہ کے عشق میں جالا ہوجاتا ہے۔ قدم قدم یہ بیناول کی رنگ و روپ کے کرطلوع ہوتا ہے۔ آخر" ٹرین ٹو یا کتان" یہ چڑھ کے مصنف کے کردار اینے نسل درنسل کے جنم استحان کو چھوڑ کریا کتان مطلے جاتے ہیں۔ مدتوں درواز ہبند رہتا ہے۔مصنف اپنی محبوبہ سے کہتا ہے، اٹھو، درواز ہ کھولو، میں مدت سے بونہی تو نہیں دستک دے رہا ہوں۔

سنوء

درواز وکھولو۔

یناول، جران کن مشاہرات، تجربات اور احساسات ہے بھرا ہوا، دنیا کا سب سے بردااد بی شاہکار ہے، جودنیا کی ایک تہائی آبادی کی مشتر کہ تبذیب، کلچراور تمرن کی انتہائی باریک بنی ہے کمل اوبی پیرائے میں کئی صدیوں کی ساجی تاریخ کو محفوظ کرتا ہے۔ اس ناول میں قدیم ہندوستان سے تقسیم ہندوستان تک کا ہراہم پڑاؤواقعہ ہمارے شہروں اور دیبات کے عام لوگوں کی رہن سہن سے بیان ہوا ہے، کہنے کواس میں مباتما بدھ، رامائن کے رام جی اور مہا بھارت کے شری کرشن جی کے احوال سے کے کر پیفیبر اسلام حضرت محمد میں ہے احوال اور ہندوستان سے وابستہ کوئی ڈیڑھ سو مشاہیر کا بھی تفصیلی پورٹریٹ ہے۔ گر ہرواقعہ، ہر کردار، ہر جگہ، ناول کے پائٹ میں برویا ہوا۔

میں نے دنیا کے تمام کلاسیکل اور جدید ناولوں کے مطالعے کے بعد انتہائی
ایمانداری ہے محسوس کیا ہے کہ بیوہ ناول ہے، جسے ہمارے ملک کی آنے والی نسلوں
تک پہنچنا چاہیے، چونکہ صرف اس ناول میں ہمارا شاندار ماضی اس ہے محفوظ کیا گیا
ہے جو برصغیر کی کسی بھی زبان میں کسی کسی کتاب میں موجود نہیں۔ بیناول ہمارے
صدیوں کے اتباس کا انوکھا اور سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ بیر بی ہے کہ یہی وہ اچھوتا
ناول ہے، جوابی اشاعت کے اسکے دن سے سیدھا دنیا کے بہترین کلاسیکل ادب کا
حصہ بن گیا ہے۔

"موضوعات کی رنگا رنگی، نه بھولنے والے کردار، آرائش،
تغیبہات، منظر شی اور کمال جزیات نگاری۔ مہمات، معلومات،
حسن، محبت، فلسفہ اور انسانی نفسیات، زندگی کا کونسار تگ ہے جو
ابدال بیلا نے نہ برتا ہو۔ انداز سیدھا دل میں اتر نے والا،
ترتیب انوکی۔ ایک نبیس کی زبانوں میں بات کی ہے۔ ونیائے
اوب میں یہ ناول ایسے ہے جسے تمام تر پرشکوہ ممارتوں کے بچ
ویکے کوتاج محل محسوس کرنے کو محبوب کا گھر اور زیارت کے

ليدرگاه اورمندر-"

ایشیاہ کے سب ہے بڑے پہلشر افضال احمد، سنگ میل لا ہور نے ناول کے اپنے پہلشر نوٹ میں بیامید ظاہر کی ہے کہ اس ناول کی اشاعت کے بعدار دوزبان نوبل پرائز ہے اب مزید دوزبیں رہ عتی، گراب تو ہندی بھاشا کے قالب میں ڈھل کے بید ناول دنیا کی ایک تبائی ہے۔ بیا گاز کے بید ناول دنیا کی ایک تبائی ہے۔ بیا گاز کے بید ناول دنیا کی ایک تبائی ہے۔ بیا گاز بید ناول کا ہندی زبان میں سنگ بذات خود دنیا کے کمی بھی بڑے انعام ہے بڑا ہے۔ اس ناول کا ہندی زبان میں سنگ میل لا ہور ہے چھپنا بھی ایک نے دوشن کل کی خوشگوار شروعات ہے کیونکہ اس سے پہلے میل لا ہور ہے چھپنا بھی ایک نے دوشن کل کی خوشگوار شروعات ہے کیونکہ اس سے پہلے پاکستان ہے بھی ہندی زبان کا بیٹ خیم پاکستان ہے جھپا تھا اور اب ہندی زبان کا بیٹ خیم ترین ناول" دروازہ کھلائے۔ 'دبلی ہمین ہے نہیں بلکہ لا ہور پاکستان سے چھپا ہے۔

متحدہ ہندوستان کی تہدیب سے بیار کرنے والوں نے اس پرانگلینڈ میں ڈاکومیئر ی بنائی بھی شروع کردی ہے۔ وہ دن دُورنییں جب اس ناول پرایک نبیں کی قامیس اور قبط در قبط ٹبلی لیے بنیں مے۔ چونکہ لکھے ہوئے لفظوں میں بہی ناول وہ واحد دستاویز ہے، جوہمیں ہمارے ساج کا گزرا ہوا کل اپنی پوری شان ، شوکت سے دکھا تا ہے۔ اُردواور ہندی پڑھنے اور بچھنے والوں پرلازم ہے کہ وہ اس کیا ہرزبان میں ترجمہ کرکے اپنا سنہرا ماضی دنیا ہے منوالیس، تاکہ پوری دنیا برصغیر پاک وہند کے میں ترجمہ کرکے اپنا سنہرا ماضی دنیا ہے منوالیس، تاکہ پوری دنیا برصغیر پاک وہند کے میں ترجمہ کرکے اپنا سنہرا ماضی دنیا ہے منوالیس، تاکہ پوری دنیا برصغیر پاک وہند کے میں ترجمہ کرکے اپنا سنہرا ماضی دنیا ہے منوالیس، تاکہ پوری دنیا برصغیر پاک وہند کے کھوئے ہوئے ہوئے تھوئے ہوئے ہوئے ہوئے کی دہند کے کھوئے ہوئے ہوئے کو کھرے بازیا ہے کہ کوئے ہوئے ہوئے دو اور کا نصب انعین ہے۔

ڈاکٹر کیول دھیر

ىپىش لفظ نورى

ریخصیت نگاری کی کتاب ہے۔
اگریزی میں اے کی داکنگ کہتے ہیں۔
اگریزی میں اے کی داکنگ کہتے ہیں۔
کیج کلفنے ہے بہت پہلے میں پنسل ہے کا غذیہ کیج بنایا کرتا تھا۔
مجھے علم ہے کوئی چرہ بناتے ہے ، کوئی لکیر مدھم رکھنی ہے ، کون کی شوخ تاکہ
جس کا کیجے بنایا جارہا ہے ، دیکھنے والے کوائی کا گئے۔ یہ فو ٹوگر انی نہیں ہے کہ من وگن وہی رنگ وروپ اور وہی نمین نقشہ بنایا جائے۔ کیمرے کی آئی ہے ہی بنائی تصویروں میں بھی رُخ کے بدلنے ہے رُخ زیبا بدل جاتا ہے۔ میں نے صرف شل کیج ہی نہیں میں بھی رُخ کے بدلنے ہی ترقی سانس لیتی کہتی تی تصویروں کو جوڑ کے لفظی ویڈ ہو بھی بنائی ہیں۔ کوئیا منظر ریکارڈ کرنا تھا، کوئیا نہیں ، یہ فیصلہ کرنے یہ میرے قلم کو اختیار تھا، میں نے اپنے قلم کے کسی اختیار کو اسل نہیں کیا۔
میں دوسروں کے لیے وہی پہند کرتا ہوں ، جوائے لیے جمعے پہند ہے۔
میں دوسروں کے لیے وہی پہند کرتا ہوں ، جوائے لیے جمعے پہند ہے۔

کے پیند ہے کہ کوئی اس کے چہرے کے خدو خال کو کسی جُڑے ہوئے ڈرخ

یہ کو کھے کے دیکھائے۔ سویس نے خدا کے بنائے ان شاہ کارلوگوں کے صرف أبطے
پہلود کھائے ہیں۔ میلا پن دکھانے کے لیے ابھی جھیس میری اپنی کثافت ہی بہت ہے۔

عاول نگاری اور افسانہ نگاری کی دنیا ہیں رہتے ہوئے ، کر دار نگاری ساری
شخصیت کی بی لفظی تقییر ہے۔ بہی معصوم چڑیوں کے گھونسلے، جھونپڑیاں، عمارتیں،
قلع اور تاج کل ہرکہانی کا جھومرہوتے ہیں۔افسانوں ہیں ان گھروں کے محلے ہیں تو
ناول ہیں ان سے شہر کے شہر آباد کرنے پڑتے ہیں۔" دروازہ کھلنا ہے" ناول ہیں تو
کر داروں کی کہکشاں ہیں کوئی سواتی سوتارے ٹا تک چکا ہوں۔ بہت لوگوں نے جھے
ہیں خاک کھے ،ان ہیں ہے کچھ ہیں نے اس کتاب ہیں بھی شامل کردیے۔

اس کتاب ہیں شامل شخصیات کی اختیازی وجہ میراان سے قبی قر ہی تعلق ہے۔

یہ جمی خاکے لکھے ،ان ہیں ہی گئی تر با کہوڑ" ہیں ہیں، باتی " باز باباز" ہیں ہیں۔

یہ جہرست طویل ہے۔ پچھا بھی" کہوڑ با کہوڑ" ہیں ہیں، باتی " باز باباز" ہیں ہیں۔

اگر مہلت رہی۔

اگر مہلت رہی۔

ابدال بيلا

12-ۋاكىزز ئاۋن، ئى ۋېليوۋى روۋ،او-9،اسلام آباد

E-mail: abdaalbela@yahoo.com

## بهتادريا..... باباعرْفان الحق

شہر کے ایک نفیس اُ جلے علاقے میں بینک اسکوائر چوک میں ہے ایک صاف سخرے ریسٹورنٹ میں روزشام کو دو چار تلم دوست، دوستوں کی منڈ لی لگا کے عرفان صاحب بیٹے جاتے اور اپنے علمی او بی گھرانے سے لی میراث لوگوں میں بانٹے رہتے ۔ لوگ انہیں ایک مد بر، پڑھالکھا، دانش در بینک آفیسر کھتے تھے۔ اس وقت تک لوگوں کو علم نہیں تھا کہ بینک افسر کے لباد سے میں ایک مبان درویش جھیا ہوا ہے۔ نہ انہوں نے بھی اندر کی کوئی کھڑکی کھولی نہ باہر سے کس نے دستک دی۔ مگر اس روز انہونی ہوناتھی اور ایک ایم کی کوئی نہ باہر سے کس نے دستک دی۔ مگر اس روز انہونی ہوناتھی اور ایک ایسی آنہونی ہوناتھی اور ایک ایسی آنہوں کے سڑک پار بینک کے نیلے شیشوں سے بھی ممارت انظر آیا کرتی ۔ اس بینک کے وہ فیجر تھے۔ بینک بند ہوتا تو وہ اس ریستورنٹ میں علم و شامری کا اکا وُنٹ کھول کے بیٹے جاتے۔ شہر میں جو بھی صاحب علم آتا، ادھر حاضری و بتا ہے ایک دن ، ایک معروف یا مسٹ سیف الدین حیام اوھر آگیا۔ چاسے کی بیالی و بتا ۔ ایک دن ، ایک معروف یا مسٹ سیف الدین حیام اوھر آگیا۔ چاسے کی بیالی و بتا ۔ ایک دن ، ایک معروف یا مسٹ سیف الدین حیام اوھر آگیا۔ چاسے کی بیالی و بتا ۔ ایک دن ، ایک معروف یا مسٹ سیف الدین حیام اوھر آگیا۔ چاسے کی بیالی و بتا ۔ ایک دن ، ایک معروف یا مسٹ سیف الدین حیام اوھر آگیا۔ چاسے کی بیالی و بتا ۔ ایک دن ، ایک معروف یا مسٹ سیف الدین حیام اوھر آگیا۔ چاسے کی بیالی و بتا ۔ ایک دن ، ایک معروف یا مسٹ سیف الدین حیام اوھر آگیا۔ چاسے کی بیالی و بتا ۔ ایک دن ، ایک معروف یا مسٹ سیف الدین حیام اوھر آگیا۔ چاسے کی بیالی

كرے، وہ اپنے علم كے نشے ميں اپنے تجربے كى چسكياں لينے لگا۔ كس كس كا ہاتھ و یکھا، کس کوکیا ہتایا۔ جو بھی ہتایا تج نکلا۔ بولا بہت سے مشاہیر کے ہاتھ بھی و کیھے اور جو دیکھاوہ پھرزمانے بھرنے دیکھا۔ بہتیرے نام اس نے مخوا دیے۔مولانا مودودی کا ہاتھ دیکھا، ذوالفقارعلی بحثو کی ہشلی دیکھی، امام ٹمینی کے ہاتھ کی سعادت بھی ملی ۔ بیدوو دوست جائے کی بھاب بحری پیالیوں اور سگریث دھو کیس کے مرغو لے بیس مگن دل جمعی ے باتوں میں لکے تھے۔انہیں احساس نہ ہوا کدان کے برابر کی میزیہ بیٹھا کوئی شخص شدید بحسس ہےان کی باتیں من رہا تھا۔ آخروہ اجنبی اضطراری کیفیت میں اپنی میز ے اٹھا اور ایک دم ہے ایکے میزکی کری تھینج کے آ بیٹھا۔ بولاء سرکار میں نے ساری باتیں س لیں۔آب آئ می والے بندے ہیں ، جوہونا ہوتا ، ہاتھ و کمے کے بتادیتے یں۔ بھے بھی ایک بات ہوچھنی ہے۔اس نے ای مقبلی میں ہے رکڑ کے صاف کی اور ہاتھ کھول کے عرفان کے ساتھ بیٹے یا سٹ سیف الدین حسام کے آ سے کردی۔ سيف الدين صام رنگ مي بيناتها ، بولا ، بول كيابو جمنا ي؟ اجنبی بولا، میراایک کزن مجھے بہت بیارا تھا۔ اکیس سال ہے وہ لاپت ہے۔ خداجانے زئرہ ب،مردہ ب، کہاں ہے؟ اس کا یو چھنا ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کھول کے حسام کے سامنے رکھ دیے۔ حسام نے اس کی بات من کے اسنے ماتھے یہ ہاتھ مارا۔ بولا ، اللہ کے بندے میں ہاتھ دیکھنے والے کامستقبل بتاتا ہوں، تیرا ہاتھ دیکھے کے تیرے اکیس سال پہلے تم ہوئے کزن کا کیے بولوں ،تبہاری عقل کدھرہے۔ ۔ ہے کوئی دنیا میں ایساتمیں مارخان جو تجھے د کمھے کے تیرے رشتے داروں کا برسوں

، من یو ما میں میں ہوئی ہوئی ہوجے دیجے میر سے داروں کا برسو پرانا بھید بتائے؟

بول؟ میراچیلنج ہے

اجنبی نے جیبنپ کے اپنی کھلی ہتھلیاں بدولی ہے ہولے ہولے بند کرنا شروع کردیں۔اس کے چہرے پیامید کی ایک کرن جو چند کھے پہلے چکی تھی اس کی بتی بجھ عنی۔ وہ شرمندگی اور بے بسی ہے ادھراُ دھرگردن تھماتے ہوئے ،عرفان الحق سے آئے ملا بیٹھا۔

یباں کہیں عرفان صاحب کی آ تھے میں جہاں بھرکواپنی آ تھے ہے ویکھنے والی ہتی نے اس کی ہے بسی دیکھی اور مسکرادیا۔

شاید پاسٹ کے چینے کے جواب کا وقت آ سمیایا اس سادہ دل سوالی کے سوال پہ خدا کوترس۔

> سوالی بدحوای میں زیر لبی بزبر ایا، تو ، تو کوئی بھی ایسانہیں جو بیہ بتا سکے؟ عرفان صاحب کے ظبور عرفان کا منتظر لمحد اُتر آیا۔

زندگی بھر جنہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا، کوئی پیشین گوئی نہ کی تھی۔ پتہ نہیں، بیٹھے جیٹھائے ان کے اندر کیا بھونچال آیا، ہاتھ میں پکڑی جائے کی پیالی میز پہ رکھی اوراجنبی سوالی کونخاطب کر کے بولے،

تير \_ سوال كاجواب مين دينا مون \_

سوالی کے چہرے پہ جیرت کی روشنی کا ہیولدا بھرا۔ سریت

ساتھ بیٹا پاسٹ بھی تعجب ہے انکی طرف مڑا۔

عرفان صاحب نے اجنبی سوالی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات شروع کی۔ بولے ، پہلی بات یہ کہ تیرا کزن زندہ ہے۔اسے سمی نے اغوانبیں کیا تھا۔ اپنی مرضی ہے وہ گیا تھا۔اس وقت وہ فلاں شہر کی فلاں مخصیل کے فلاں گاؤں کی بڑی گل کی تکرید بنی کریانے کی دکان چلاتا ہے۔ اُس گاؤں میں اس کی بیوی اور بیچے ہیں۔ جا جا کے ل آ۔

سوالی کے ساتھ حسام بھی کری ہے دوائج او پراٹھ گیا۔ اتنامفصل جواب،اس قدرباریک بنی ہے اکیس سال ہے گم ہوئے بندے کا ساراا حوال من کے تبکیر کی جان ہے۔ سیمجھا تکئیر میں مرح میں م

دونوں کی آتھوں کی پتلیاں جبرت ہے پھیل تکئیں، ہونٹ گنگ ہو صحے۔اجنبی سوالی کے چبرے پاطمینان کا ایک ریلا آیا، پھرشک کی دراڑیں پڑھئیں۔ دسوسوں نے سراٹھایا اور وہ ہولے ہے بولا،

اگرىيىچىنە ہواتۇ؟

عرفان صاحب کے چبرے پیسی اور کا چبرہ تھا۔ تیقن اور جلال ہے بھرا

انہوں نے ہوٹل کی کھڑ کی کا پردہ ہاتھ سے سرکایا، بولے وہ سامنے نیلے ٹیشوں والا بینک دیکھتے ہو۔

سوالی نے گردن کمی کر کے وہ بھی بلڈنگ دیمھی اور بولا ، جی۔ میں اس بینک کا منجر ہوں ۔ اگر میری بات غلط ہو کی تو آ کے اس بینک کے سارے شخصے تو ژدیتا۔ وہ جرم تیرانبیں میراہوگا

> عرفان صاحب نے اپنی نوکری اور اپنا بینک داؤپدلگا دیا۔ پیرسام گواہ ہے۔

وہ بندہ مجیب تذبذب میں یقین اور بے یقینی آنکھوں میں لیے پچھے دیر تک عرفان صاحب کو خاموثی ہے دیکھتارہا، پھرایک دم سلام کر کے چلا گیا۔ حسام سر پکڑ کے بیٹھ گیااور سوچنے لگا کتنے ہزار کا نقصان ہوگا اگراس بندے نے سارے شخشے تو ژ

كيترماكية ٢٢

دیے۔ حسام جو چند لیمے پہلے ، پامسٹری کے اپنے علم سے عرفان صاحب کو مرعوب کرنے کے لیے ڈیٹیس مار دہاتھا، عرفان صاحب کو اس طرح و کیے دہا تھا جیسے اس کے سامنے کوئی اجنبی ہیشا ہوا۔ جو کسی اور سیار ہے ۔ ابھی اترا ہو۔ انسان نہ ہو، کوئی غیر انسانی مخلوق ہو۔ اس کی عقل یہی تجی ہیشی تھی کہ چندون بعد وہ اجنبی ہاتھ میں پھراور انسانی مخلوق ہو۔ اس کی عقل یہی تجی ہیشی تھی کہ چندون بعد وہ اجنبی ہاتھ میں پھراور کا تھی لے کے آئے گا اور ان کے بینک کے سارے شخصے تو ڈکے بورا بینک نگا کر دے گا۔ عرفان صاحب کے اپنے بینک کے ذاتی اکا وُنٹ میں تو مہینے کی تخواہ کے علاوہ بھوٹی کوڑی نہیں ہوتی ، ٹو ٹے شیشوں کا سارا بل اسکے کھاتے پڑ جائے گا، گواہ جو تھرا۔ بھوٹی کوڑی نہیں ہوتی ، ٹو ٹے شیشوں کا سارا بل اسکے کھاتے پڑ جائے گا، گواہ جو تھرا۔ ہوا الٹ، پانچویں دن وہ آ دی چار لوگوں کے سروں پہمشمائی اور پھلوں کے ٹوکر ہے ہوا الٹ، پانچویں دن وہ آ دی چار لوگوں کے سروں پہمشمائی اور پھلوں کے ٹوکر ہے اندر سے کہ بیروں کو چھوکے بولا،

سرکار، آپ تر فان الحق نبیس، نین الحق ہیں، جوکہاوہی جادیکھا شہر میں ہے مگوئیاں شروع ہوگئیں۔

یہ بینک منجر، کولڈ لیف کے کش لگانے والا ، ایک پروفیشنل بینک آفیسرکون سے الوجی سٹیٹ بینک کا ایجنٹ ہے جو اکیس سال پہلے تم ہوئے بندے کے رشتے وار کا چہرہ و کیھے کے کشدہ بندے کا پوراا تا پتا بتا دیتا ہے۔

لوگوں کے ذہنوں میں فیوزاڑ گئے۔

ان کی عقل کی انڈ کیٹر بتیاں جلنے بچھنے گلیں۔

ان کی منڈ لی بڑھ گئی۔

سوالی بھی بڑے بڑے سوال لے کے آنے لگے۔

ایک دن کسی کروڑ تی نے کروڑوں کے کسی متوقع نفع کوسوچ کے کوئی سوال کر دیا۔ پھرایک شام جیب میں ایک لا کھ روپے ڈال کے ان کی محفل میں آ جیٹا۔

كيزباكيز ٥٥

بولا ، سرکار جھے تو امید نہتی آپ کی دعا کام کرگئی۔ بیمیری طرف سے تقیر ہدیہ ہے۔
اس نے دونوں ہاتھوں کو کھول کے اندر رکھی نوٹوں کی گڈی عرفان صاحب کی طرف
بر حادی۔ عرفان صاحب تو تھے ہی نوٹوں میں کھیلنے والے بینکر، پھیے لے کر پھیے والوں
کے ہی اکاؤنٹ میں رکھتے تھے۔ ایک دم پیچھے ہٹ مھے اور سٹ پٹاکے ہولے ، آپ
کے ہیں اکاؤنٹ میں رکھتے تھے۔ ایک دم پیچھے ہٹ مھے اور سٹ پٹاکے ہولے ، آپ
کے ہیںوں سے میراکیا تعلق ؟

وہ بندہ عقدت میں گر گرا تا حمیا۔ بیٹس ہے میں نہ ہوں۔اس نے یاس بیٹھے عرفان صاحب کے دوستوں ہے کھسر پھسرشر وع کر دی۔ان میں ہے ایک نے اسے كہا،آب ميرے ساتھ آئيں۔اس بندے كولے كائے كھر كيا، اندرے اس نے مجمی ایک لاکھ روپیے نکالا اور اس کے روپوں کی گڈی کے ساتھ لفانے میں ڈالا ،اور بولاء آؤ، ایک اور جگہ چلیں۔ دونوں عرفان صاحب کے ایک تیسرے عقیدت مند کے یاس جائے۔ تیسراعقیدت مندراجہ افضال تھا۔ جہلم شہر کے مضاف میں ڈگری کالج کے برابراس کی وسیع اراضی تھی ۔ کھیت تھے ، کھلیان تھے ۔ ساری بات س کے وہ بولا ، میرے پاس نفتد تو مجھے نہیں زمین کافی ہے۔ ایسا کرتے ہیں اس زمین یہ سڑک كنارے دوتين كنال جكه يدايك ورو بناتے ہيں۔ باباعر فان سے شام سے ہوتل ميں آ کے سوالی جمکھوا لگاتے ہیں۔ انہیں ہم ادھر بٹھا کے لوگوں کے لیے آسانی کریں ھے۔انہوں نے آپس میں ساز باز کر کی۔ستا زمانہ تھا، ڈیرہ بنانے کا سارا معاملہ طے ہو گیا۔ پھرعر فان الحق ہے اجازت ما تکنے پہنچے۔عرفان صاحب بولے ہتم لوگوں کی جگہ ہتم لوگوں کے ہیے ، جومرضی آئے گرو ، تکریا در کھو ، میرااس جگہ یا ڈیرے سے کوئی تعلق ہے، نہ ہوگا۔ وہ ہاتھ جوڑ کے بولے ،سرکار آپ شام کوجنتنی دیر ہوٹل میں بینے کے لوگوں کے سوال سنتے ہیں ، اتنی دیرادھرآ جایا سیجئے گا۔ عرفان صاحب نے کہا، ٹھیک ہے لیکن ایک مہمان ، ایک مسافر اور ایک ووست کی طرح صرف۔ یا در کھنا ،

ڈیرے کی ایک انچ جگہ اور ایک اینٹ روڑے پہمی میر اکوئی حق نبیس ہوگا۔ ڈیرہ بن گیا۔

په۱۹۹۷ء کی بات ہے۔

شہر کے ڈگری کالج کے برابر مڑک پیان دنوں کوئی آبادی نہتی ۔لوگ آ نے گئے۔ ڈیرے سے کوئی ڈیڑ ھالومیٹر دور عرفان صاحب کا اپنا گھر ہے، پانچ مرلے کا۔ جتنا اس زمانے میں تھا اتنا ہی اب ہے۔ بینک سے ریٹائر ہوئے تو بلا معاوضداس ڈیرے کی نوکری پہ آ جیٹے۔ جعدا در منگل کے علاوہ ہر روزشام تین ہے سے رات نو جے تک کی نوکری۔لوگ بڑھے۔ جعدا در منگل کے علاوہ ہم روزشام تین ہے سے رات نو جے تک کی نوکری۔لوگ بڑھے۔ جماور منگل کے علاوہ ہم روزشام تین ہے سے رات نو جے تک کی نوکری۔لوگ بڑھے۔ ڈیرے میں بھی وسعت آتی گئی۔

سوال بيب، لوگ كياسوال لے كة تي ي

کیاجواب ملتاہے! مجھے برواتجس تھا۔

ایک دن خود بی بولے ،میرے پاس بیٹھ جایا کرو۔

میں بیٹھناشروع ہوگیا۔

سوالی مجھے دیکھے کے پچکھانے لگتا، تو کہتے اپنائی بندہ ہے، آپ بے دھڑک بولیں۔ وہ بولنے لگے۔

سے جگ ہی شادی نہیں ہورہی ، کسی کی ہوئی ہے گر جان پہ آگئی ہے۔ کوئی ساس
سے جگ ، کسی نے ساس کو پریشان کیا ہوا ہے۔ کوئی دوبی جانے کے لیے باب اس کسی کوکو بیت ہے ادھر بلوانے کی عرضی ۔ کوئی جگر کی بیاری میں جتلا پیلی آ بھوں والا ،
سمی کی لال آ بھوں میں خون کا اہلتا فشار ۔ کوئی جوڑوں کے درد سے نیڑھا ہوا ، کسی کی لال آ بھوں میں خون کا اہلتا فشار ۔ کوئی جوڑوں کے درد سے نیڑھا ہوا ، کسی کی ال مارا کا روبار ، گردن میں پڑا سریا اسے جھکے نہیں دیتا۔ غصے پہ کسی کو قابونہیں ، کوئی سارا کا روبار ، یاری دوتی میں اڑا گیا ، نوکری کے لیے کوئی مارا مارا آتا ، کسی کوساتویں کا رضار نے ک

بنیادیں رکھنے کی جلدی، کوئی کروڑوں کا مالک تکمر نیند کامختاج ۔ کسی کی بڑے بڑے صدموں ہے آئکھیں پلٹی ہوئی، کوئی مدہوش آئکھیں لیے خوشیوں کا متلاثی ۔

عرفان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جھے دنیا کے دکھوں کی سمجھ آنے گئی۔ وہ جو ظاہری شان وشوکت اور کھڑکتی ٹیمن مجرے چہرے سجائے دنیا مجر میں اکڑتے ہجرتے ،ان کے سامنے آئے بھٹی بوری کی طرح ڈ جیر ہموجاتے ،ریزہ ریزہ ہوجاتے ، کسی کو اولا د کے شہونے کا غم اور کوئی اولا د کی گستا خیوں سے دکھی۔ کا روبار میں نقصان کا کوئی واویا کرتا ،کوئی سونا چاندی پھن کے بلبلاتا کہ جسم میں کینسر بل رہا ہے۔ اب ان سب سوالوں کے جواب میں عرفان صاحب کیا کرتے۔

کسی نے کہا، بلڈ پریشر بڑھاہواہے، بولے، تین اخروث روزانداور ساتھ بیدورد۔ ایک بولا ، کینسر ہے۔ بولے ،مہندی کا پاؤڈرایک چمچی آیک شام، ساتھ بیہ قرانی آیت۔

پیٹ بکڑ کے کوئی آتا، کہتے، پودیے کی جننی، مرج کے بغیراورساتھ یہ پڑھنا۔
وہنی اورنفیاتی مسائل پہنجی ای طرح کے سیدھے سادھے ٹو نکے۔
لوگ آ آ کے کہتے ، سرکارآپ کی دعا ہے اب بیٹا نافر مانی نہیں کرتا ہوئی آکے
ہاتھ چوسنے کو بڑھتا، یہ ہاتھ کھینج لیتے ، وہ کہتا جناب نوکری ل گئی ۔ کوئی ساس کہتی ، بابا
جی ، بہواب بدتمیزی نہیں کرتی ۔ کوئی بہوآ کے مسکرانے گئی ، بابا جی ، آپ کی دعا ہے
ساس تو مال بن گئی۔

میرا اُن کے ساتھ جیٹے کا تجربہ جیران کن تھا۔ ان کا کہاعلاج بھی سنتا۔ علاج کے بعدلوگوں سے فیڈ بیک بھی۔ میرے اندر بل چل بچ گئی۔

كيزباكيز ٨٨

مِيں جديد علوم كا يرُ ها لكھا ،ايم بي بي ايس ڈ اكثر ،تميں كتابوں كا مصنف، دنيا كا اکثرعلم پڑھا، پوری دنیا تھوی۔ میرا سر چکرا میا۔ بیہ بابا کیا جادوگر ہے۔کون اے یڑھاتاہے۔

کون اے بتاتا ہے ،لوگ کیا سارے پاگل ہیں ۔صبح دس ہے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تین بجے قطار ہتی ہے۔ عقل کیے مانے ۔ وہ بھی ایک ایسے بندے کی جے اپنی عقل پیناز ہو۔

میں نے سوچ لیا، بابا کے بحد کھولوں گا۔

جب سے کری ہے میٹھتے ،ساکلوں کی باتیں سنتے ،توبات چیت کی مخواکش ندرہتی۔ الكيلي موتة تومن جان نه جيمور تا بسوال يدسوال-

ا یک دن یو جیدلیا، سرکاریہ جو آپ مچل مچول سبزیوں اور جڑی ہو نیوں سے علاج تجویز کرتے ہیں، کیا حکمت پڑھی ہے؟

بولے، توبد کر، میری سات پشتوں میں کوئی تھیم نہیں ہوا۔

پھرآ پ کیے فرفر بول دیتے ہیں ، پیکھاؤیہ نہ کھاؤ۔

كيتے ، جولكھانظرآ تا، وہ بول ديتا۔

آ ب كولكها لكها يا نظرة تاب؟

مجھی آتا ہے، مجھی اس کا خیال دل میں

آ پ مریض دیکیے کے مرض کی تشخیص بھی کرتے ہیں ،مبھی ڈاکٹری پڑھی؟

بولے، ڈاکٹر توتم ہو، کوئی غلطشخیص دیکھی تو کہو۔

يهي توجيراني بي تشخيص بهي سولدة في ميم ميه بتا تا كون بع؟

وى بمجى كلصانظرآ ماتمجى دل ميں اتراب

كيز ماكيز 49

مين ويخ لكا

بيتوانزنيث يدبيني بين

جیے کوگل کھول کے کوئی سوال لکھے، نیچ جوائب آتا ہے۔ بیاتو ہم کزورانسانوں کے بنائے مجوبے ہیں۔ باباعرفان ، خدا جانے کوئی ویب سائٹ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں۔

بوچھا، کیا کوئی اسم اعظم ہے، آپ کے پاس؟

بولے جہیں ہو چھ کے کیالینا؟

تجس ہے۔

بولے،اسم اعظم، ہرایک کے لیے الگ۔

آپکلے؟

شايد ہو۔

کیا؟

پرانی بات ہے، بھپن میں کوٹ مومن کے مرور والا کے رہنے والے صوفی ابراہیم نے ایک ورد بتایا تھا۔

كياتفا؟

ألله الصند

یوری کہانی کہیں ،سرکار۔

میں چیوڑنے والاتھوڑی ہوں۔

بولے، دیمیے، میں نے ساری عمر بینک کی نوکری کی ہے، تیرہ بینک برانچوں کا فیجررہا۔ بینک کی دنیا میں کامیاب فیجر مجھا گیا۔سب کامن سنس کے اصول اپنائے۔ وقت ہے آ دھا تھنٹ پہلے دفتر جانا۔ ذاتی کام، اخبار پڑھناسب بینک کے اوقات

كيزاكيز ٨٠

ے پہلے یابعد۔روز کا کام روز۔اگلے دن پہمی نہ ٹالا۔جو خطآ یا ،ساتھ ہی جواب لکھ
دیا۔ بینک کے جتنے کلائٹ ہوتے ان کی فہرست میز پہ۔روزان میں ہے دس بارہ کو
فون کر کے حال احوال معلوم کرتا۔ان کی خوشی ٹمی میں شامل ہوتا۔کوئی دعوت نامہ آیا ،
سیا تو ٹھیک نہ میا تو شکر یہ کا خط۔

سرکار، بات کارخ نه موژیں کیوں؟

یہ تو سب وہ چیزیں ہیں جن کے دم سے آج مغرب مشرق سے کی صدیاں آ مے ہے۔

ڄڻا؟

--

محرسرکار، میں وہ سوال ہو چور ہاہوں جن کی وجہ ہے آپ جیسے مشرقی ہابوں نے مغرب کو کی صدیاں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔

كيامطلب؟

یہ جوآپ بیاروں، بے جاروں، دکھیوں کے دکھن کے بغیر مبتلی انوش کیشن کی محکول ہے دکھن کے بغیر مبتلی انوش کیشن کی محکول ہے اندھے سیدھے سادھے اور سے طریقے سے شفا دیتے ہیں، انہیں ان کے دکھوں سے نکال لاتے ہیں، یہ کیے؟

یو لے،اس میں میرا کوئی کمال نہیں، بیاس کا کام ہے۔ ۔

كيے؟ سوالى تو آپ كى پاس آتا ہے۔

بولے، جے اللہ نے شفا کے لیے چن لیا ہوانہیں شاید میری طرف بھیج دیتا ہے۔ میرا کوئی چتکارنہیں۔ وہ سارے رہتے خود دکھا تا ہے۔ بیاری اور البھن ختم ہوگئی مجر بھی اس کے اندراس کا ذکرنہیں مرتا۔ ملا زُخ نہیں نلتا۔ بیتو اس کا کھیل ہے۔ جے وہ اپنانا چاہتا ہے،ا ہے کسی مٹے فتا ہوئے مجھ سے فقیر نے پاس بھیج دیتا ہے۔اورا پنالیتا ہے۔ بیسب اس کا کرتب ہے۔ میں تو ڈھکوسلا ہوں۔ مگرسر کار، بیڈھکوسلا ملا کیسے؟ بولے ہم جان نہیں چھوڑ د گے۔ نہ تی۔ توسنو

محمر میں ہم سات بہن بھائی ہتے۔ جار بھائی ، تین بہنیں۔ میں سب ہے بڑا۔ ۱۳- اگست ۱۹۳۱ م کونجیب آباد ، بجنور ، یو لی میں پیدا ہوا۔ داداتمہاری طرح اویب آ دی تھے۔دو تاول بھی انہوں نے لکھے۔خان بہادر کا خطاب ملا۔حویلی انہوں نے بنائي \_ گھر ميں كتابيں ركھيں \_انوارالحق نام تفاان كا \_ پاكستان بنا،سارا كنبدادهرر با، جدحرحو یلی تھی ،تکرمیرے ابا احسان الحق حویلی حچوڑ کے ہمیں ادھرلے آئے۔ادھر جہلم میں تھبر سے ۔ فوج کے تھیکہ دار تھے۔ علم وحمیان سے دلچیسی تھی۔ شام کو کھر میں علم ك متلاشى بوئد بوند علم لين بيني جات - مرابا كوالله في عمر زياده نه دى - مين اشاره سال کا ہوا تو وہ فوت ہو گئے ۔ گھر میں سات بہن بھائیوں کا میں اکیلاکفیل رہ گیا۔ تعلیم بھی ادھوری تھی۔کام شروع کیا۔جو کما تاء لا کے مال کو دیتا۔ مال محبت میں میری پیالی مِي تھي زياده ڈالنے کي کوشش کرتی۔ مِيں يوں کرتا جب تک سب بهن بھائي کھانہ ليتے لقمدنہ تو ڑتا۔بس اس احساس ذمہ داری نے مجھے وقت سے پہلے وقت کی عقل دے دی۔ میں سامنے پڑے بھل، ہانڈی میں پڑی بوٹیاں اور دستر خوان یہ بڑی چیزیں من كے طے كرايتا كديراكھانے كے ليے نبرآخرى ہے۔ ميں نے يبلاسبق بيكھاك ا ہے جن ہے کم لینا ہے۔ پھر ماں تو ہروفت خدمت میں گلی رہتی تھی محر مجھے اس وقت تک ماں کی خدمت کرنا نہ آئی تھی۔ایک رات ہمائی نے مجھے جنبوڑ کے جگایا کہ ماں

ساتھ لیٹی درد سے کراہ رہی ہے،تم سور ہے ہو۔ میں اٹھا، مال کے لیے دوا داروکیا۔ مال تو اللہ نے ٹھیک کر دی،لیکن باتی کی ساری عمرا کیے لیے بھی ایسانہیں آیا کہ مال نے چھینک ماری ہواور میں پاس نہ کھڑا ہوں۔ شاید مال کی کوئی دعا کام دے تی۔

100

اور کیا ہوتا تھا، والدگی وفات کے بعدر شتے دارا نڈیا سے کیے ادھر پرسا دینے آتے۔ ماں اور بہن بھائی غم سانجھا کرنے کے لیے انڈیا چلے صحے۔ میں پیچھے گھر میں اکیلا تھا۔ اٹھارہ سال کی عمر۔ سردیوں کے دن ، بیٹیم اور ہے آسرا۔ لحاف میں لیٹا روتا رہتا۔ مجھے عبادت کرنا ند آتی تھی۔ روتا آتا تھا۔ دن کو باپ کی قبر پہ جا کے روتا ، رات کو لحاف میں مندوے کے روتا ۔ ہی جو بات لبول سے ندہو کی شاید آنسوؤں نے کر دی ۔ ایک رات کیا ہوا، جاگ رہا تھا، کمرے میں اچا تک تیز روشنی ہوگئی۔ جیسے کوئی بڑا ما جاتا ہنڈ ااٹھا کے آگیا اور بولا ، سید ھے ہوکے بیٹھ جاؤ ، سرکار تشریف لاتے ہیں۔ ساجاتیا ہنڈ ااٹھا کے آگیا اور بولا ، سید ھے ہوکے بیٹھ جاؤ ، سرکار تشریف لاتے ہیں۔

میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میٹھا کھڑا ہو گیا۔

كن كي آيد تقي؟

حضرت غوث پاک تشریف لائے تھے۔

مجه کہا سرکارنے؟

بالنمی تو کئی کیں ،گرایک خوش خبری عجیب تھی۔

SI

سرکارغوث پاک نے فرمایا،ایک وقت آئے گا، جب ایک زمانہ تم سے سیراب ہوگا۔ تو وہ آپ کو دریا بنا صحے۔

يار، مِس يجينين بنا، مجھے نه بناؤ، بگاڑو۔

یو چھا،سرکاریمریضوں کےعلاج کاعلم بھی انبیں سےعطا ہوا۔

Ar Win

بولے، بیسرکار با بافریڈ کی عطاہ۔ سوال کیا، آپ جواکثر کھڑی شریف جایا کرتے تھے،ادھرے کیالائے؟ بولے، جمعی کسی سوال کے جواب میں تاخیر ہوجاتی تو ادھر حاضری دیتا۔سوال کا جواب آنافانا آتا۔

صابر پاے کیالائے؟

مبر-

اورجلال بھی؟

بولے،جلال میرے آ قاغوث پاک نے جمال کردیا۔جلال اور جمال دونوں کا فہم دے دیا۔

اور کدھر کدھر جاتے رہے؟

برجكه كيا-

علی جوریؓ سے علم لیا، اقبالؓ کی پراندی جیٹھا۔میاں میرؓ سے خصوصی تعلق رہا۔ دہلی کے قطب صاحبؓ اور نظام الدین اولیا ؓ کے ہاں بھی حاضر ہوتا رہا۔سب دیالو باہے ہیں،خالی ہاتھ نہاوٹاتے۔

ادهر محفل مين ايك عقلي آ دي بيضا تعا-

عقلی آ دی کی پیجان میہ ہے کہ وہ اپنی عقل کو ملکہ برطانیہ مجھتا ہے۔

وہ ملکہ جو بھی پوری دنیا پر راج کیا کرتی تھی۔ وہ کیسے گیان وجدان اور عرفان کی ریاستوں کو توجہ دے۔ وہ سجھتا ہے اس کی جیب میں کھرے ملکہ کی تصویر والے عقلی پاؤنڈ ہیں۔ امریکی کھڑ کتے ڈالر ہیں۔ خالص مسکتے سعودی ریال ہیں۔ وہ دل اور احترام کی باتوں کوریز گاری ہجھ کے ہاتھ نہیں لگا تا۔ تھوڑی دیر تک وہ عقلی آ دمی عرفان صاحب کو تشکیک سے تکتار ہا پھر بولا،

كيزماكيز ٨٣

عرفان صاحب، جو بزرگ پردہ فر ما گئے ، دنیا سے چلے گئے، چلے گئے۔ اُن کا تصرف ادھر کدھر ہاتی ؟

عرفان صاحب کے چہرے پیصا پر بیاً کا چہرہ آ گیا۔

يو لے،

ایک واقعہ من لو۔ پہلے جائے تصدیق کرنا ، پھر آ کے بات۔ای شہر کا فلال بندہ ہے، فلال محلّہ، کے بیٹا تو ڈوب ہے، فلال محلّہ، کے بیٹا تو ڈوب کیا۔وہ مارامارا پھرے۔ کہے بیٹا تو ڈوب کیا، اس کی لاش بی مل جائے۔میرے پاس آیا۔ میں نے کاغذ پہ کچھ لکھ کے اسے دیا کہ دریا میں ڈال دو۔

وه كاغذوريا مِن دُال آيا\_

بچه پھر بھی نہ ملا۔

آب نے کاغذیاکھا کیاتھا؟

وومیری طرف دیکھے کچانچکھائے مجربولے ایک فقرہ لکھاتھا۔

· جہلم دریااس بندے کا بیٹا واپس کردو''۔

دریائے پھریات مانی؟

نہیں ، گر مجھے بچہ دکھا دیا۔ دیکھا کہ بچہ دریا کی تہہ میں اُگی جھاڑیوں میں الجھا ہوا ہے ادراس کے گلے میں بہنی مالا کا کنھا ایک بننی میں بھنسا ہے۔ اس وقت ایک اشارہ بھی ال گیا کہ فلال بزرگ کے مزاریہ جاؤ۔ گیا۔ کہا حضور ، اس بچے کی لاش دریا سے لینی ہے۔ اس کے گلے کا ہار جھاڑیوں سے نکال دیں۔

ا گلے دن لاش دریا کی سطح بیتی۔

بولے، دیکیے، تصرف اور طاقت پے صرف خداکی بادشاہی ہے۔ جسے جا ہے جتنا مرضی حصد دے دے۔

كيزياكيز ٨٥

اس کے سامنے ہم جیسے زندہ ویسے مرے۔ ادھر دونو ل جیشیتوں میں موجود۔

ہماری روعیں، زندہ ہوں یا مرے ہوں، دست بستہ اس کے ہرتھم کی پابند۔ بیتو ہم لوگوں نے اپنے جسموں میں مغالطے پالے ہوئے ہیں۔ مرج کریں، مانیں نہ مانیں۔

میرامقصد کسی کومنوانانہیں۔ میں تو اس تھوڑی می خدمت کے لیے ہوں ، جس کی اجازت ملی ہوئی ہے۔

عرفان صاحب کے ساتھ برسوں کی دوتی ہے ، پہلی ملاقات پہمی انہوں نے
کسی خانون سے کہد کے مجھے بلوایا تھا۔ رفتہ رفتہ محبت بڑھتی گئے۔ اب کچھ دن ان سے
ملاقات نہ ہوتو ایک نشک کی طرح جسم میں نشر ٹوشنے کی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ کئ
د کھ اور وسو سے تو انہیں د کھے کے دور ہوجاتے ہیں۔ درمیانہ قد ، قدر سے ہماری جسم ،
چہرے پہ ضید تھنی داڑھی میں کچھ کا لے سیاہ بال ، آ کھوں میں بچوں جیسی معصوم چک
اور مخبر کے دھیمی آ واز میں ہولئے کا انداز۔

اشفاق احمرصاحب اپی زندگی کے آخری دنوں میں لا ہورہ جہلم خاص طور پہ باباعرفان الحق سے ملئے آیا کرتے تھے۔وہ اشفاق احمد جن سے بہتر علمی اور دانش بحری مختلو کرنے والا آدی بچھلے سوسال میں بیدائبیں ہوا وہ چپ چاپ تکنکی لگا کے گھنٹوں عرفان صاحب کود کمھتے اور سنتے رہے۔

متازمفتی اور اشفاق احمد کے بعد میری زندگی میں انسانی معراج کا بہترین مشاہدہ عرفان الحق ہیں۔ کسی کو مجھ سے لاکھا ختلاف ہو، مگروہ یہ بھی نہ کہد سکے گا کہ میں مشاہدہ عرفان الحق ہیں۔ کسی کو مجھ سے لاکھا ختلاف ہو، مگروہ یہ بھی نہ کہد سکے گا کہ میں نے بھی کسی سے کسی موضوع پہ کوئی سوال ، کوئی بھی نکتہ ہو چھ لیس ، میں دو فقطی کھراوہ جواب آئے گا جو قرآن ، حدیث

، سیرت یاک ، کامن سنس اور تمام تر انسانی علوم کی ہریر کھے یر کھا جا سکے۔ بلکدا کثروہ جوابات بھی ہوتے ہیں، جہاں انسانی پر کھ کو پہنچنے میں ابھی شاید کچھ صدیاں اور آگیں۔ ان کی گفتگو جو چھوٹی سی دوستوں کی منڈلی میں شروع ہوئی تھی اب ایک ملک میر بلکہ عالمی پنڈال میں بدل گئی ہے۔ شروع میں جنہیں فرد فرد بندے کی انگلی پکڑنے کی ذمدداری ملی تھی، لگتا ہے اُن کے ہاتھ میں جوم کا ہاتھ دے دیا گیا ہے کہ وہ انہیں او ہے ہے مقناطیس بنائیں، بے ترتیبوں کو کوئی ترتیب دیں۔ ساجی ، معاشی ، معاشرتی ، ملی ، عالمی اور ندہی تمام ترباتوں بیمرتب ہونے والی اُن کی کتابوں کی تعداداب درجنوں میں ہے۔اردو کے علادہ انگریزی میں بھی اُن کے تراجم جھے ہیں ۔ مرعرفان صاحب کی ذات میں تکبرنبیں۔ انہوں نے عبد حاضر کے دوسرے ندہبی رسے گیروں کی طرح اینے سنفاور ملنے والوں میں طبقاتی درجہ بندی روانہیں رکھی۔اشرافیدا لگ نبیں جیسے نہ بردی کار يه آنے والے كانمبر ملے - نداونے ريك نداہم يوزيش كے بندے كے ليے كوئى خصوصی نشست یابرتاؤ۔ ڈیرے یہ ایک سفید بورڈ لگا ہے۔ جو بندہ آتا ہے وہ اینے ہاتھ ے نمبرشار کے ساتھ اینانا ملکھ کے انتظار گاہ میں بیٹے جاتا ہے اور ملاقات کے بعد اپنانام خود کاٹ دیتا ہے۔ اُن کے سامنے نہ کوئی اونچانہ کوئی نیجا۔ ندانہوں نے پلازے بنائے نہ بورامحلہ خریدا۔نہ پٹرول بہب چلائے۔نہ جرنیلوں اور سیاستدانوں سے باریاں گاتھیں ۔ نہیں کے، نہ کی کوخریدا۔ جو بچ دل میں آیاوہ ڈیجے کی چوٹ پیمنہ پہ کہا۔ عرفان صاحب تمی مسلک تمی فرتے کی بات نبیں کرتے اُن کا اللہ تمام انسانوں کا خدا ہے۔ وہ آفاقی سیائیوں کا وہ حسن کمال ہیں جنہیں ہر ندہب ہر دور میں

عرفان صاحب کی مسلک کی فرقے کی بات ہیں کر خے آن کا اللہ تمام انسانوں کا خداہے۔وہ آفاقی سچائیوں کا وہ حسن کمال ہیں جنہیں ہر ندہب ہر دور ہیں پندیرائی دے گا۔وہ اس عبد میں انسانیت کی کندہوئی قدروں کے ایسے ترجمان ہیں جن کی ظیرشاید اس عبد میں کوئی اور نہ ہو کوئی بھی کسوٹی لے کے کوئی پر کھ لے،وہ عین چوہیں قیراط کا سوتا ہے جس میں ذرہ مجرذات کے منافع کی کھوٹ نہیں۔ پوری دنیا میں اُن کے نام پوتی ملکیت کی کوئی چیز نہیں۔ ندا پنا پانچ مر لے کا گھر ، ندکوئی پلاٹ نہ کہیں اور میں ہے۔ اُن کے خور میں کی اُن کے عقیدت مند ہیں۔ ایک دفعہ میں محبت سے اُن کے لیے پھی خور بوز بے لیے بھی خور بوز بے جاس قدر تکلیف کی لکیریں میں کہ ہیں ڈر گیا، لفافے میں پڑے خربوز بے تک خوف سے چیخ گئے۔ اُن کی مصروفیات بہت ہیں۔ گھر میں اپنے قسل خانوں کی صفائی ، گھر والوں کے جا گئے سے پہلے بیا پہنے ہاتھ سے کرتے ہیں۔ ان ہاتھوں سے جنہیں شام کولوگ چو منے کور سے ہیں۔ گھر کا سودا سے کرتے ہیں۔ ابنی زندگی کا ایک وقت انہوں نے اپنی فیمل کے لئے رکھا ہے۔ ماف خود لاتے ہیں۔ اپنی زندگی کا ایک وقت انہوں نے اپنی فیمل کے لئے رکھا ہے۔ ماف خود لاتے ہیں۔ اپنی زندگی کا ایک وقت انہوں نے اپنی فیمل کے لئے رکھا ہے۔ ماف کی شروع میں کو اُن کے تیوں اصول ، ایمان ، اتحاد ، نظیم اُن کی زندگی کا نصب العین ہیں۔ اقبال اُن کی سوچوں کا زُرخ متعین کرتا ہے اور پاکستان کی محبت اُن کے لہوکا چلن ہے۔ اُن کی کی سوچوں کا زُرخ متعین کرتا ہے اور پاکستان کی محبت اُن کے لہوکا چلن ہے۔ اُن کی زندگی کا سارا فلفہ بہت سیدھ اسادا مفاد عامہ یوئی اور عین عملی ہے۔

دوستوں ہے اکثر کہا کرتے ہیں کہ بلاوجہ نہ محبت کے دکھاوے دکھا نیں۔ کم آئیں، بلاضرورت نہ بیٹھیں۔ کم سوئیں، کم کھا ئیں اور زیادہ خدمت۔سلطان ہاہو ً کا ایک مصرعداُن کے اندر کا چلن ہے۔

"جودم غافل سودم كافر"

مجھے یاد ہے، صوفی برکت علی لدھیانویؒ نے ایک بارشم کھا کے کہا تھا کہ خداکی مسلم میں ہے۔ اس خداک سے میں بھی یہ تقد بی کرتا ہوں کہ باباعرفان الحق مسم ، میرے پاس خدا کے سوا بچھ بیں۔ میں بھی یہ تقد بی کرتا ہوں کہ باباعرفان الحق کے پاس خداکی شم ، خدا کے سوا بچھ بیں ۔ لیکن ہیں وواتے دیالو کہ جوسائل آئے وہ اے اپناوا حداثاثہ، اپنار بھی سون ویتے ہیں۔

O

پیش خدمت ہے گئب خانہ گروپ کی طرف سے
ایک اور کتاب ۔
پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں
پھی اپلوڈ کر دی گئی ہے ﴿
https://www.facebook.com/groups
/1144796425720955/?ref=share
میر ظہیر عباس روستمانی

© 307-2128068

## مهاپرش..... ڈاکٹر کیول دھیر

کتے ہیں، وہ سقراطی کہانی ہے، جس کا باپ سنگ تراش تھا۔ وہ پھری چنان میں اپنے من میں چھائی تصویر کے تصور کوالی شدت سے سوچنا کہ وہ تصویر اسے پھری سل کے اندر سانس لیتی نظر آتی ، زندہ پھر میں مقید، قیدی کی طرح۔ جب وہ بید کی لیتا تو پھر ہاتھ میں بیشہ لے کراپی من مؤئی مورت کو پھر سے چھڑانے میں جت جاتا۔
لیتا تو پھر ہاتھ میں بیشہ لے کراپی من مؤئی مورت کو پھر سے چھڑانے میں بیشہ لینے سے اس نکال لیتا۔ بھی سبق اس نے نوعر سقراط کو دیا تھا، کہ بیٹا، ہاتھ میں بیشہ لینے سے پھر سل اسے نکال لیتا۔ بھی سبق اس نے نوعر سقراط کو دیا تھا، کہ بیٹا، ہاتھ میں بیشہ لینے سے پھر سل سے ہر وہ کنکر کٹ کے اتر جائے، جو تیرے من میں چھائی تصویر کے جسم کو باند ھے ہوئے کہتے کہ کہان میں موجود ہو۔ سب فالتو پھر بٹا دینا۔ اپنی چاہت کی تصویر کا پورا بدن پھر کی چٹان میں موجود ہو۔ سب فالتو پھر بٹا دینا۔ اپنی چاہت کی تصویر کا پورا بدن پھر سے آز ادکر والینا۔ پھر تکنا۔ وہ محمد شاہکار ہوگا، وہی ہوگا جو جو ہوگا۔
مقراط نے باپ کی بات نہیں ٹالی۔
مقراط نے باپ کی بات نہیں ٹالی۔

كبرتهاكيز ٨٩

راہ بنائی اورعلم و دانش کوابیااوڑ ھا کہ آنے والے وقتوں میں وہ اس کی سب سے بڑی پیچان بن گیا۔ نہم و دانش کا دوسرا تا م سقراط ہو گیا۔

یں کہتا ہوں ، پیضدا کی اپنی کہانی ہے۔ اس نے بھی جوسوچا ہوتا ہے، جیسا سوچا ہوتا ہے ، وہ وہی صورت وہی مورت بنالیتا ہے ، ہجا دیتا ہے۔ چاہے وہ زمین و آسان کے بچ کہیں بھی ہو۔ کہنے کو وہ صورت ہزار پر دول میں چھی ہو، پہاڑوں کی اوٹ میں ہو یا میدانوں کی رزم گاہوں میں ہمحرا کے بچ وہ کوئی آ دھی صدی کے بعد اوٹ میں ہو یا میدانوں کی رزم گاہوں میں ہمحرا کے بچ وہ کوئی آ دھی صدی کے بعد نکلا ہوا انمول پھول ہویا سمندر کی تہدہ ہزی پلتی ہوئی کوئی خوش نما بپی یا اس بپی اور جیسے چاہتا ہے ۔ کہنے کوصد یوں سے وہ پرش بنا تا آیا ہے ، مگر جباً ہے کہی پرشوں کی اس پر جامیں کسی کومہا پرش کا درجہ دینے کا خیال آتا ہے ہو وہ خود وہ کی کرتا ہے جو اس کے ستر اط کے باپ کو سکھایا تھا۔ وہ وقت اور جگہ کی آ کھے پہا پی مقدس آ کھا لیمی مجت سے رکھتا ہے کہ جے اس نے جیسا سوچا ہو وہ عین وہی ہوجا تا ہے ، زیانے بحر سے پھر سے منوالیتا ہے۔

اب آپ خود کہیں گے کہ بیتو کیول دھیر کی کہانی ہے جو میں سانے چلا ہوں۔ بی انہی کی کہانی ہے ، ایک پرش سے مہا پرش بنے کی ۔ ڈاکٹر کیول دھیر کی رندگی میں مجیب موڑ آئے۔ وقت اور جگہ کی صلیبوں پہیے گئی بار چڑھے۔ ہر بارسر خرو ہو کے اترے۔ اترے بھی ایسے کہا ہے ساتھا پی صلیبوں کو بھی امر کرتے گئے۔ جس سے یہ ہاتھ رکھا، وہ مخمر گیا، جس جگہ کو جھولیا وہی شان والی ہوگئی۔

کوئی پچھٹر سال پہلے، قدی ملتان دہلی روڈ پہوا تع ایک چھوٹے سے تصبے گلو میں یہ پیدا ہوئے۔ یہ پانچ اکتوبر ۱۹۳۸ کی بات ہے۔کون جانتا تھا کہ ایک قصباتی میں یہ پیدا ہوئے۔ یہ پانچ اکتوبر ۱۹۳۸ کی بات ہے۔کون جانتا تھا کہ ایک قصباتی میتال کے ڈاکٹر ہنس راج دھیراورشریمتی پد ماوتی کے گھر پیدا ہونے والا یہ معصوم بچہ اس برصغیر کا ایک نامورادیب ہوگا جس کے قلم میں محبت ، اس اور بھائی چارے ک خوشبور وشنائی بن کے روشی دے گی۔ جگ کردے گی۔ دلوں میں بیار کی جوت جگائے گی۔ جس کہائی کو کہے گی اے وقت کے کیجے پہ بمیشہ کے لیے شبت کردے گی۔ وہ قصبہ ، حکو آج بھی موجود ہے۔ ملتان سے کوئی سوکلومیٹر لا ہور کی طرف یہ قصبہ کہنے کو اس وقت ضلع منظمری میں تھا۔ اب بید وہاڑی ضلع کی تحصیل بورے والا کا حصہ ہے۔ جس وقت ڈاکٹر کیول دھر وہاں بہدا ہوئے وہ ڈھائی تین سوکھروں کا ایک مصرب ہوا ساگاؤں گا۔ اب وہ جوان ہو کے ایک بحر پور قصبہ بن گیا ہے۔ پہنے نبیس کہ ڈاکٹر کیول دھیر کی جنم بھوئی کی وجہ سے ہوایا ایکے مرجوم ڈاکٹر والد کے باعث، کہ آج وہ قصبہ اپنے علاقے کا ایک معروف میڈ یکل ٹاؤن بن چکا ہے۔ جدھرکئی ہپتال ہیں۔ وکھی جسموں کا وہاں علاج ہوتا ہے۔

وکھی روح کی بجھ پالینے کے بعد، دکھی جسم کے علاج کانسخہ تجویز ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ برصغیر کی تقسیم کے دنوں میں ڈاکٹر کیول دھیرنو برس کے تھے۔ تقسیم کے دنوں میں ڈاکٹر کیول دھیرنو برس کے تھے۔ تقسیم کے دنوں میں آگ اورخون کا تماشانہوں نے بیتا ہے۔ کہتے ہیں انکے والد کے سرکاری ہیتال سے ملحقہ انکے گھر پہلوائیوں نے حملہ کر دیا تھا۔ ان بلوائیوں میں اکثر وہ صحت مندلوگ تھے جنہیں طاقت کی دوائیاں کھلا کھلا کے ای ہیتال کے مہر بان ڈاکٹر نے اسے بچوں کی طرح یالاتھا۔

مگروہ پاگل ہے کے دن تھے۔ لوگوں سے اپنے محسن اور مجی کی بیجان نکلی ہوئی تھی۔ انہوں نے محاصرہ کرلیا۔

مر کچھے نیک لوگ ہر دور میں ہوتے آئے ہیں۔ ڈاکٹر کیول دھیر کا ایک ڈسپنسردل وجان سے ان ہے مجت کرنے والا تھا۔ وہ ڈ اکٹر صاحب کے پر یوارکواپنے محمر لے گیا۔ بلوائیوں کوخبر ہوگئ۔ وہ ادھر جاحملہ آور ہوئے۔ ڈسپنسر بلوائیوں کے ہی دھرم کا تھا،مسلمان تھا۔ اس نے جبیر ہے ہاتھ جوڑے، سمجھایا ہنع کیا۔ وہ نہ مانے تو ڈسپنسر بولا مجھے ماردو،

> میرے ڈاکٹر ہنس راج وجیر کونہ مارو۔ ان ظالموں نے اُسے ماردیا۔

اس کی بیوی روتی چینی آ مے برحی ، وہ بھی ماری عنی۔ دروازے بیددولاشیں کر محمئیں محلی خون ہے بھر گئی۔اس خون نے حملہ آوروں کے قدم روک دیے۔ ڈسپنسراور اس کی بیوی نے تو اپنی جانیں قربان کردیں۔ائے بیے بھی انہی کی طرح قول نبھانے والے نکلے۔ جے پناہ دی تھی اس کی سلامتی کے ضامن بنے رہے۔وہ اپنے والدین کی خون میں لت یت لاشیں اٹھانے نہیں آئے ،گھر کی پچپلی کھڑ کی کھول کے ڈاکٹر کیول د جبر کے بورے گھرانے کو محفوظ نکال کے وُ ورایک چری کے کھیت میں جا چھیا آئے۔ اُنہیں خبر بھی نہ دی کہ انہیں بچاتے بچاتے ایکے ماں اور باپ دونوں مارے مے۔اعےسرے آسان اٹھ کیا۔اعے قدموں سے ان کی زمین نکل گئے۔ یہ تو ایک دو دن بعد جب کھیتوں میں چھیے گھرانے کے لیے وہ حیب چھیا کے رونی پانی لے کر آتے رہے تو ان پیتم بچوں کے اجڑے چہرے اور ٹی رومیں دکھیے کے ڈاکٹر کیول دحیر کے والدصاحب کوملم ہوا کہ ان بیاوران کے کھرانے بیا ایک مسلمان وسیسراوراس کی بیوی اپنی جانیں قربان کر کے ہیں ۔ سوینے کی بات ہے ڈاکٹر کیول دحیر کے والد صاحب،ان کی ماتا جی اورائے بہن بھائیوں کے لیے پی خبرکیسی ہوگی؟ ڈاکٹر کیول وحیراس ہےنوسال کے نتے ،ساری مجھ بوجھ رکھتے تتے۔ان پیاس واقعے کا کیااثر ہوا موگا۔اتن چھوٹی عمر میں انہیں دھرم کی بنایہ دھرتی ہے پینی لکیر کی سمجھ تو شاید نہ آئی ہوگی مگر وہ اتنا مجھ کئے تھے کہ ایکے گھرانے کو بچانے کی تک درو میں اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے محن ترین لوگ ایجے اپنے دھرم کے لوگ نہیں ہتے ، مسلمان ہتے۔

شاید وقت اورجگہ کی چٹانوں سے پرشوں کے خدوخال بنانے اور ان کی

پرورش کرنے والے خدانے ایک پرش کومہا پرش بنائے جانے والی اپنی سوئی مورتی

کے لیے یہ پہلاسبق رکھا تھا کہ انسان سے مجت اور اسکا پالن، جگہ وقت اور دھرم متنوں
سے او نچے ورجوں ہے گنا جائے ۔کون جانتا تھا کہ بہی سبق ڈاکٹر کیول دھیر کے لیے
ان کی ساری زندگی کا چلن بن جائے گا۔ کہنے وعام انسانوں کی طرح ساری زندگی وہ
جبد مسلسل سے گزاریں مے گرانے اندرہی اندرایک پیپل یا بو ہڑکا بوٹا تناور ہوتے
ہوتے اتنا بھیل جائے گا کہ اسکا ساید انکے اپنے ویس سے نکل کے چہارسو پورے
جنوبی ایشیا میں بھیل جائے گا۔ یہ مجت کی چھتری کھولے خود بیٹے بھائے بندے
جنوبی ایشیا میں بھیل جائے گا۔ یہ مجت کی چھتری کھولے خود بیٹے بھائے بندے
سے بدھا اور برش سے مہایرش ہوجا کیں گے۔

اييابى ہوا

کہنے کوڈ اکثر کیول دھے کا گھرانہ پاکستان سے بھرت کر کے مشرق بنچاب ہیں اپنے آبائی تصبے پھگواڑہ ہیں لدھیانے کے مضاف ہیں جا بیشا۔ وقت کی ہے رحم ختیوں اور زیانے کی دھول نے ڈاکٹر کیول دھے کو بجی نے پہنا نہ دیا۔ لڑکین ہیں بھی بی پاند دیا۔ لڑکین ہیں بھی لڑ گھڑانے کی مہلت نہ دی۔ جوانی آئی بھی تو جاڑوں کی مجمد جاندنی کی طرح۔ ایکے حساس ول سے گھرانے کی ذمہ داریوں کا بوجھا وجھل نہ ہوا۔ ڈاکٹر دھے کم عمری ایکے حساس ول سے گھرانے کی ذمہ داریوں کا بوجھا وجھل نہ ہوا۔ ڈاکٹر دھے کم عمری میں بی ایک بوٹے سے پوراشچر ہوگئے ۔ شجر بھی وہ جوسایہ دار بھی تھا، پھل دار بھی۔ مگر انہوں نے اپنے پھل خود نہ کھائے ، اپنے سائے تک میں خود نہ بیشے ، دوسروں کو بھیایا۔ ایکے ذبین میں بیپن میں دیکھی انوکھی وفا کے پائن کا جوسبق انہیں دکھایا گیا تھا وہ انہیں یا درہا، جب ایکے والد کا مسلمان ڈ پنسراوراس کی بیوی اپنے بچوں کو پیٹم جھوڈ دو آئیوں نے بھی اپنی زندگی کا کے ایکے گھرانے کی سلامتی کے لیے قربان ہو گئے تھے۔ انہوں نے بھی اپنی زندگی کا

شعارا یاراور قربانی بنالیا۔ صوبہ بہار کے علاقے بیں بیڈاکٹری پڑھنے محے محرا پنا قلم بھی ساتھ لے وہ قلم صرف بیارجسموں کے لیے نسخے لکھنا نہ سیکھنا تھا، بلکہ بیار روحوں بیں تازگی اورامن کی پوند کاری بھی کرتا تھا۔ انہی مقدس جذبوں نے انہیں قلم کار بنا دیا۔ کہانیاں تو انہوں نے خود بھی بہت بی تھیں محرا پنے قلم کو انمول کہانی کہنے والا بنادیا۔ سروس تو انہوں نے کی جگہ کی۔ آخری ان کی پوسٹنگ نے ایجے مستقل قیام کی نشان دہی کردی۔ یہ بھشہ کے لیے میری ماں اور میرے باپ کے شہرلد حیانہ میں جا ہے۔

لدھیانہ ہے اجڑ کے میرے والدین پہلے سیالکوٹ اور پھرلا ہورآئے تھے۔ لدهمیاند اور اسکے مضاف ماؤ میودال میں وہ اینے اجداد خواجه روشن ولی، سائیں بگوشاہ اورمیرے دا دابیلا خان کی قبریں بھی جھوڑ آئے۔ نا نابھی اپنے اجداد کی چوڑے بازارلدھیانہ میں حویلیاں جھوڑ آئے تھے۔ لا ہور میں میرے والدین ای بقیہ زندگی جی ہے جب جانے لگے تو میرے کان میں کہدھئے کہ ان کے جسموں کوا تھا کے ملتان و بلی روڈ یہ محکوے چندمیل برے بورے والا کے مضاف میں ایک قدیمی قبرستان دیوان صاحب میں دفتا نا۔ ادھر میرے اباجی کی لدھیانہ ہے ہی آ کی میری دادی کی قبرتھی ۔اباجی نے ہمیشہ لیننے کے لیے اپنی مال کے قدموں کا سر ہانہ سوجا تھا۔ اباجی کوہم لا ہورے لے کے مئے۔امی جی راولپنڈی میں میرے یاس تھیں جبان كا بلاوا آيا۔انبول نے بھی په كہا جدهرتيرے ابايں ويں مجھے لے جاتا۔ كہنے كووہ علاقہ ہم بہن بھائیوں کے لا ہور کے گھروں سے دور تھالیکن والدین کے حکم کا یالن ہم یہ لازم تھا۔ اُدھر بی لے گئے۔ اُدھر بی انکا مزار ہے۔ میتو بعد میں پتہ چلا کہ جدھر والدین نے اپنامستقل ٹھکانہ بنایا ہے وہیں پہلدھیانہ کے ڈاکٹر کیول وحیر کا جنم استمان ہے۔قدرت بھی کیا کیارنگ دکھاتی ہے۔ادھرکی دھرتی ہےادھرجا پیڑلگاتی

ہے، بھی اُدھرے آئے بوٹو ل کوادھر شجر بنادیتی ہے۔ ڈاکٹر کیول دھیر کے بارے میں نی سنائی بات میں نہیں کرتا۔

میں نے انہیں بیتا ہے۔ان کے ساتھ لمے لیے سفر کیے ہیں۔ چودہ چودہ محفظ، ہیں ہیں تھنٹے لیے سفراور بہت کیے ہیں۔ یا کستان اور ہندوستان کے شہروں چے ہم ای سلامتی محبت اورامن ہے محوے پھرے ہیں جیے بھی ہمارے اجدا دان راستوں یہ چلا كرتے تنے ـ لا ہور ميں اسكے ساتھ رہا، اسلام آباد ميں بيميرے ياس رہے، لدھيانہ میں، میں اسکے پاس مفہرا، دبلی میں ہم اسمے پھرے، آگرہ کا تاج محل ہماری محبوں کا مواہ ہے۔ نیکسلا کے کھنڈرات ہمارے راز دار ہیں ، بدھا کے اسٹویا زنے ہمیں یاس بٹھایا۔لال قلعہ کے جمروکے ہماری باتیں جانتے ہیں، قطب مینار ہماری دوتی کا چثم وید ہے۔ اجمیرشریف کےخواجہ جی جاری محبوں کے امین ہیں، جہال سلام کرتے ہے میں ان سے دوقدم اوب سے پیچیے جل کے حمیا تھا۔ یانی بت کے بوعلی قلندر کے آ ستانے یہ ہم ساتھ ساتھ بیٹے اور تبرکات وصول کئے۔ نظام الدین اولیاءاور قطب صاحب کی درگاہوں یہ ہم نے اکشے دیے جلائے۔ فتح پورسکری کے کھنڈرات ہے بھی ہم محبت کی خوشبو بھیرتے گزرے۔ دہلی لدھیانہ کی جامعات میں ہم اکتھے مہمان اعزاز بن کے محے۔ پاکستان ٹملی ویٹرن اور دیکر نجی حیبنلنز کے علاوہ راجیہ سبجانی وی و بلي مين جارے استھے انٹرو يوز ہوئے۔اسلام آباد ، لا جور ، د بلي ، آگر و اورلد هيان میں ہم نے دو بھائیوں کی طرح باری باری ابورڈ زوصول کیے۔ان تمام شہروں کی فث یاتھ یہ ہم طلے ، باغوں میں کھوے ، دفتر ول میں بیٹے ، ہوٹلوں میں تھہرے اور ایک ووسرے کے گھر قیام کیا۔ کہنے کو میں اسلام آباد میں رہتا ہوں بیمیرے والدین کے شہرلدھیانہ میں بگر ہاری روز ہی بات ہوتی ہے۔ بھی فون یہ بھی ایس ایم ایس بھی فیں بک محسوں میں ہوتا ہے کہ ہم کہیں بھی ہوں ہم یاس یاس ہی بیٹے ہیں۔

اسے قربی تعلق اور مجت کے اٹوٹ رشتے کی بنا پہیں انہیں بڑا ہمان کے بارے
'' بھاہ جی'' کہتا ہوں۔ ول و جان سے انہیں یہ مانتا ہوں۔ اس لیے ان کے بارے
میں یا ان کی تحریروں کے شمن میں کوئی رائے ویٹا اقربا پروری کے زمرے میں آئے
گا۔ اتنا میں ضرور کہوں گا کہ ایسی مجت بحری ایک بھی شخصیت کا پیار پوری زندگی بحرک
لیے کائی ہے۔ میں جنم جنم پہیفین تو نہیں رکھتا گراگر ایسے ہی ہے تو مجھے لگتا ہے ہم
حقیقت میں کی جنم میں حقیقی بھائی رہے ہوں گے۔ یا آئندہ بھی ہوں گے۔ بہر حال
اس جنم میں تو ہے ہی۔

ڈاکٹر کیول دھیر کی تکھی کہانیاں اجلے دل کی سلجی ہوئی پریم پتریاں ہیں۔ انہوں نے اپنے اندر کا سارا ہیارا پنے کرداروں میں رکھ کے انہیں ایسے پالا ہے جیسے ایک محبتی مالی اپنے باغیچ میں پھول اور پھلوں کے بوٹے پالٹا ہے۔ انکے پتے کا منہ دھلاتا ہے۔ ان کی جڑوں کو پانی دیتا ہے۔ انہیں سجاتا ہے ، سنوارتا ہے۔ وہ مسکراتے ہیں تو خود مسکراتا ہے۔

ان کی کہانیوں کے ہیروزیادہ تر ان کی طرح اور میرے طرح میڈیکل ڈاکٹر ہیں اورا پنے پر وفیشن سے والباندلگا دُر کھتے ہیں۔ اپنے مریضوں کی فلاح کے لیے خود کو وقف کیے رکھتے ہیں۔ ہندوستانی فلمیں دیکے دکھے ہم ادھر کے ناموں سے اب بخو بی واقف ہیں، مگر کسی نے اگر وہ فلمیں نہ بھی دیکھی ہوں تو ان کی کہانیوں کے مارے کردار اسے آس پاس دیکھنے لگتے ہیں۔ راج 'راجن' کیلاش' دکاس سدھیر' مارے کردار اسے آس پاس دیکھنے بھیم سکھی آ کاش، روی ہتیش ،منوج اور نیش، او بیناش مشیم میں ایک بہتیم سکھی آ کاش، روی ہتیش ،منوج اور ماجد جہاں مردوں میں ایکے بہندیدہ نام ہیں تو ریتا، اندو، سمن، کلپنا، انجلی، سپنا، نشی، ماجدہ، گیتا، نیلم، مدھو، کلا، نیلو، شامنی، شو بھنا، پنم ، وینو، سکیتا، رجنی ، مالتی ، شالنی ماجدہ، گیتا، نیلم، مدھو، کلا، نیلو، شامنی، شو بھنا، پنم ، وینو، سکیتا، رجنی ، مالتی ، شالنی میں۔

ان کی کہانیاں انسانیات کی اعلیٰ قدروں کی قدروائی پدیمیط ہیں۔قدرت کی عظمت اورقدرتی مناظرے انکاوالہانہ بن ان کی کہانیوں ہیں مہکتا ہے۔ پہاڑوں کا حسن او نچے دیووار درخوں سے گزرتی خوشگوار مہتی ہوا، ڈھلوانوں پہ ہے اچھوتے سندر گھر، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چہتی برف، بہتی ندیاں ،گنگناتے چشے ،سکراتے جھرنے اوراچھلتی جھینے اڑاتی آ بشاریں ان کی کہانیوں ہیں خوش نما بیل یوٹوں کا کام کرتی ہیں۔دارجلنگ ،مسوری ، نینی تال اورڈ ھیرہ دھون کے خوش نما پر ہم اشیشن ان کی کہانیوں میں جوش نما پر ہم اشیشن ان کی کہانیوں میں جھلماتے ہیں، پر ہمیوں کو بلاتے ہیں۔ان کی ہر کہانی انسانیت کی کی اعلیٰ قدر کی تر جمان ہے۔ایٹار وقر بانی ان کی سب کہانیوں کی ایک مشترک قدر ہے۔ یو جس کا سبق انہوں نے نو سال کی عمر میں مجلو سے آتے ہوئے سیکھا سے دوی جذبہ ہے جس کا سبق انہوں نے نو سال کی عمر میں مجلو سے آتے ہوئے سیکھا دوئی ان کی کہانیوں میں چلتی بھرتی نظر آتی ہے۔

يە دنبيں سكتا كەكوئى اجلاقلم مىلى بات لكھے۔

یوسب چنگاران کے اندر کھیرے ہوئے تکھرے حسین موسم کا ہے۔ای کی بدولت بیدوہ سایدوار شخصیت ہے جن پہشے انگور کی بیل چڑھی ہوئی ہے۔ ای ہے ان کی کھی کہانیوں کا سارار تگ رس ہے۔ بہی وہ انتیازی وصف ہے جوانبیں اپنے عہد کے سارے ادیوں اور تمام پرشوں ہے بلند کر کے مہا پرش کی گدی پہشا تا ہے، جوان کا دائی استفان ہے۔

ا پی تحریروں کے طرح ان کی شخصیت کا سرایا بھی بڑا دکش ہے۔ پیار کے جذبوں سے لداان کا گول مسکرا تا چرہ ، بھرے بھرے بورے بال ، محبت کے شہدسے چند بول سے لداان کا گول مسکرا تا چرہ ، بھرے بھرے بھر ہے بھرے ہوتی ہے کہ تھیں جسے بیار سے دکھیے پیپ چپ کرتی ، ان کی بائدھ کے رکھ لینے والی بڑی بڑی آئیسیں جسے بیار سے دکھیے لیس کوئی مجرارشتہ بنالیتی ہیں۔ پتلون کے او پردو کھلے بٹنوں والی چیک دار مجرے رنگ

کی شرث ان کا پہندیدہ پہناوا ہے۔ان کی آ واز بڑی متانت بھری اور کانوں کو بھلی لکنے والی ہے۔شاید مدتوں ریڈ یو براڈ کا سننگ اور ٹیلی ویژن کے میزیان کے طور پہ انہیں اپنی بات کہنے کا ایک منفر داور بحرا تکیز طریقہ آھیا ہے۔

ساحرلد حیانوی ہے کیول دھیر کوعشق ہے۔ان کا پیعشق محض را بجھا بن کے چوری کھانے والانبیں، فرہاد بن کے دودھ کی نبرنکا لنے والا ہے۔ پچیلے پینتالیس سال ے بیلدھیانہ میں ساحرلٹریری اینڈ کلچرل اکیڈی چلارہے ہیں۔اس اکیڈی کے بانی چیئر مین ہیں۔ پینتالیس سال ہو گئے، ہرسال مارچ کے پہلے ہفتے ہیلدھیانہ میں جشن ساحر کا اہتمام کرتے ہیں۔ بندرہ سولوگوں سے بھرا بنڈ ال ہرسال بنڈت نہرو کینڈرلدھیانہ میں بیسجاتے ہیں۔ ہرسال ادھریا کتان کے نامورشعراء کے علاوہ ہندوستان کےطول وعرض ہے آئے شاعروں کی ضیافت کرتے ہیں۔ایک آل یاک و ہندمشاعرے کا اہتمام کرتے ہیں۔ بہی نبیس، ہرسال پاکستان اور ہندوستان کے یخ ہوئے متاز ترین ادیوں اور شاعروں کوساحر ایوارڈ اور ادیب انٹرنیشتل ایوارڈ ے نوازتے ہیں۔لدھیاندا یک منعتی شہرہ۔ وہاں کے صنعت کاراور برنس ٹا گون ان کی وجہ سے اینے شہر کی سوہنی پہیان ساحر لدھیانوی کی محبت میں ساحر کے سحر کو مانتے ہیں۔ جدھرڈ اکٹر کیول دھیرانہیں کھڑ اکرتے ہیں، ادھر کھڑے ہوجاتے ہیں۔ جشن ساحر کے دنوں میں لدھیانہ شہرشادی والے کھر کی طرح جک مک لاقیس مارتا ہے۔ پینتالیس سال ہے اس شہر کی اس سالا نہ عروی سہرابندی میں دولہا ڈاکٹر کیول د چرہوتا ہے۔منٹو ہے بھی ڈاکٹر کیول د چرکوعشق ہے۔کئی کتابیںمنٹو پیمرتب کر چکے ہیں۔منٹو کی زندگی میں ہی ان کی معروف کتاب''منٹومیرا دوست'' آئی تھی۔منٹو کی تحریر کے علاوہ اس کا ڈومی سائل بھی ان کے زیرِنظر ہے، کیونکہ منٹوبھی لدھیانہ ہیں پیدا ہوا تھا۔منثو کے لیے برصغیر یاک و ہند میں سب سے یادگار اولی جلسے انہوں نے

ابن انشاء بھی لدھیانہ کاسپوت تھا، حمید اختر کی جائے پیدائش بھی لدھیانہ تھی، اُن کی یادگاریں انہوں نے سنجالی ہوئی ہیں۔میری پیدائش تو یا کستان بنے کے نو سال بعد سالکوٹ میں ہوئی تھی۔ محر میرے والدین اور اُن کے تسل در تسل سے لدهیاند کے تعلق سے بد مجھے بھی فرز ندلد حیانہ مجھ بیٹے ہیں۔لد حیانہ کے ادبی ساجی اور یو نیورش اجماعات میں میری تفتکوے پہلے بیمیرا تعارف بھی لدھیانہ کا بیٹا کے طور پیراتے ہیں۔ یا کتان میں جہاں میں ان کا جھوٹا بھائی اور بشری رحمان جھوٹی بهن بین تو تیبین نخرز مان، عطاء الحق قانمی، عقیل رونی، رشید امجد، سحر انصاری اور افضال احمداُن کے کیے دوست ہیں۔جس طرح لدھیانہ میں انہوں نے عظیم شاعر ساحرلدهیانوی کی عظمت کوسلام کرنے کے حوالے سے ساحرا کیڈی بنائی ہوئی ہے ایسے بی اُن کی اپنی جنم بھوی حکو بورے والا میں ان سے پیار کرنے والول نے ڈاکٹر کیول وحیراکیڈی بنا دی ہے جواس علاقے کی ادبی اور ثقافتی پہیان ہے۔ان دنوں ڈاکٹر کیول دحیر پاکستان اور ہندوستان کی عظیم ترین ادبی اور ثقافتی ہستیوں پیہ ڈ اکومیٹریز بنانے میں مصروف ہیں۔ بیذ مدداری انہی کے اشارے یہ ہندوستان کے سرکاری ٹیلی ویژن ،راجیہ سجا ٹیلی ویژن دہلی کے پنجنگ ڈائر بکٹرراجیش باول نے أشائی ہے۔ ہندوستان کی طرف ہے ڈاکٹر کیول دھیراس تاریخ سازمنصو ہے مدیر اور کوآ رڈی نیٹر ہیں۔ یا کتان سے بھی ذمدداری میرے کندھوں پیر کھی گئ ہے۔ ہاری طرف ہے اقبال، فیض احمد فیض ، سعادت حسن منٹو، بلھے شاءٌ ، ملکہ ترنم نور جہاں ، مبندی حسن ، رستم زمال کاما پہلوان ، ریشمال ، شہرلا ہوراور شیسلاکوڈ اکومنیٹریز کے لیے چنا ممیا ہے۔ ہندوستان کی طرف سے غالب، ڈپٹی نذیر احمر، کرش چندر، جمن ناتھ آ زاد، امرتا پریتم ، دلیپ کمار اور اندر کمار مجرال کے نام ہیں۔ اندر کمار مجرال سے

کیول دھیری گہری دوئی تھی۔ چند سال پہلے جب میں دہلی گیا تو کیول دھیر بھے
آئی۔ کے جمرال سے ملانے ان کے گھر لے سے ۔اس وقت مجرال صاحب اکا نو سے
سال کے بتھے، گذنی کے مرض میں مبتلا تھے۔ ہفتے میں دوباران کا ڈایالیسس ہوتا تھا،
مگر ڈیز ھے گھنٹہ تک وہ مجھے لے کرا پی سڈی میں بیٹھے رہے، اپنے شہر مجرات اورائی
س کا لیج لا ہور کی با تیں کرتے رہے، سنتے رہے۔ ڈاکٹر کیول دھیر مجرال صاحب کے
علاوہ بھی ہندوستان کے اکثر مہامنتریوں سے دوستانہ تعلق رہے۔ جہاں جہاں ان کا
بس چلاانہوں نے خطے میں امن کے لیے جان ماری۔

ڈاکٹر کیول دھر دنیا کے اس خطے، جنوبی ایٹا میں وہ مضبوط ترین بل ہیں جو خطے کے ملکوں کو مجت کے ایک مضبوط ، انمول ریشی دھا ہے میں پرد کے آنے والے وقتوں کے نفییب میں امن اور پیار کے شجے موتے پردنے کی ذمہ داری نبھائے جا رہے ہیں۔ تاریخ جانتی ہے کہ ہر بڑے انسان نے محبت کی ایسی ہی مالا کیس پروئی ہیں تب وہ بھی صوفی اور بھی مہا پرش کہا گیا ہے۔ ایسے ہی مہا پرش کی دستک میں مدت سے بند" درواز و کھانا ہے 'کھانا آیا ہے ، کھانا رہے گا۔

یمی نام ہاس ناول کا جوار دو کا ضخیم ترین ناول ہے۔

اب جب انہوں نے اس کا ہندی میں ترجمہ کردیا ہے تو وہ ہندی کا بھی سب سے بڑا ناول بن چکا ہے۔ یہ بات بھی طلسماتی ہے اور ان کی شخصیت کا سحر ہے کہ یہ ناول اور انکے ترجمہ کیے ہوئے دوسرے چھناول ہندی زبان میں پاکستان کے سب سے بڑے بہلشرا فضال احمہ نے اور اس سے میل بیلی کیشنز لا ہور سے چھا ہے ہیں۔ بہلشرا فضال احمہ نے اس خادارے سنگ میل بیلی کیشنز لا ہور سے چھا ہے ہیں۔

ہندی زبان میں پاکستان سے شائع ہوئے ان ناولوں سے پہلے، پاکستان سے بہلے، پاکستان سے بہلے، پاکستان سے بوے سال کی اشاعت کا شہرند و بلی ہے، نہ مبئ ہے، نہ کلکتہ ہے نہ چنائی ہے بلکہ کتابوں اور ناول کی اشاعت کا شہرند و بلی ہے، نہ مبئ ہے، نہ کلکتہ ہے نہ چنائی ہے بلکہ کتابوں اور

علم دوی کا قدیمی شہرلا ہور ہے۔ڈاکٹر کیول دھیر نے اگر چہ بچیای کے لگ مجلگ ستاجی تصنیف کی ہیں تکران کا اردو یا کتانی ناولوں کا ہندی زبان میں ترجمہاوران کی یا کستان سے اشاعت ایک تاریخ ساز واقعہ ہے۔اردو زبان اور یا کستانی اوب یہ جہاں ان کا بیاحسان مجھی نہ بھولنے والا ہے ، میرے لیے خصوصا بیا کی بہت ذاتی انہونی خوشی کا باعث ہے، اس لیے که ۱۸۰۰ صفحوں کے ناول '' دروازہ کھاتا ہے'' اور دیگر چھاولوں کا مصنف میں ہوں۔ بیسارے وہ ناول ہیں جن میں تقلیم ہے قبل کے ہندوستان کا ساراساج ،اس کے ساجی رویے ، تہذیب ، تدن اور تاریخ ، عام کرداروں کے حوالوں سے بوری داستان بیان کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ' درواز و کھلتا ہے' ادب کا وہ شاہکار ہے جواشاعت کے پہلے دن سے سیدھا کلاسیکل ادب کا حصد بن چکا ہے۔ لوگ اے جام جہال نما کہتے ہیں۔ موضوعات کی رنگارتگی ، نہ بھولنے والے ساڑھے تین سو کے لگ بھک کردار، آ رائش ، تشبیرات ، منظر کشی اور کمال جزیات نگاری، مہمات ،معلومات ،حسن ومحبت ، فلسفه ،تضوف اور انسانی نفسیات کی محتمیاں لوگوں نے اس میں وصوندی ہیں۔ کہتے ہیں اس کا انداز سیدھادل میں اترنے والا ہے۔ ترکیب انوکھی کدایک نبیں کی زمانوں میں بات کی ہے۔ ایک طرف برنش اغ یااور قبل کی طلسماتی فضا ہے وہیں فن ناول نگاری کے اب تک محسارے نفوش۔ واستانوی، تاریخی ،سوانحی، ژرامائی ،عشقیه اور صوفیانه سبھی ذائعے ۔ دنیا ادب میں بیہ ناول دیکھنے میں تاج محل محسوں کرنے کے لیے محبوب کا گھر اور زیارت کے لیے درگاہ کہا گیا ہے۔ دیکھا جائے تو بیدد نیا کا سب سے طویل پریم پتر ہے جوجی اورتم کے دھا گے میں یرو کے صدیوں برانے ہندوستان کی تقسیم ہند تک کی طلسماتی کہانی بیان کرتا ہے۔ کیول دھیر کہتے ہیں کہ ہندوستان کی کسی بھی زبان کی کسی بھی کتاب میں قدیم ہندوستان اور برٹش انٹر ما کاسحرا تکمیز کلچراس ناول کے علاوہ کہیں محفوظ نہیں ہوا۔ان کا

کہنا ہے کہ یہی وہ وجو ہات تھیں جن کی وجہ سے انہوں نے اس ناول کو ہندی زبان کا قالب دیا تا کہ ہندوستان کے سواسوکروڑلوگ اوران کی آنے والی تسلیس اس اٹائے سے بہرمندہوکیس۔ان کا یہی جذبہ انہیں اس ناول کے انتخاب پہلایا اور ابعد ہیں اس ناول کے انتخاب پہلایا اور ابعد ہیں اس ناول کے مصنف ہے انہیں ہیارہ وا۔

بات کہنے کی تو نہیں ، نہ میں ستراط کے باپ کی طرح کوئی ماہر سنگ تراش ہوں ، محر میں نے بیناول لکھتے سے اور ڈاکٹر کیول دھیر نے اس کا ترجمہ کرتے وقت قلم کو تیشے کی طرح کچڑنے سے پہلے میں ہوش کی آ کھ میں آ کھ ڈال کے دیکے لیا تھا کہ وہ دن دورنہیں جب تمام دیواروں کی تو قیراوراحترام کے ساتھ ساتھ ، ان دیواروں چچ امن اور شانتی والا' دروازہ کھلتا ہے''۔

## ہنس راج ..... فخرز مان

سیانے کہتے ہیں، ہر شخص کا ایک حیوانی ہیولہ ہوتا ہے، جس میں زمین کی کثافت
زیادہ ہوگی اُس کے اس ہیولے میں اٹنے زیادہ پیر ہوں گے، جس اندر روح
میں لطافت ہوگی، اُس کے بیروں میں بھی پیرنہ ہوں گے، پر ہوں گے۔ اس کے پاس
وجدان اور عرفان کی اُڑان ہوگی۔ وہ زمین سے میلا نہ ہوگا، آسان کی رفعتوں میں
اڑے گا۔ سردیوں میں دعوب اور گرمیوں میں چاندنی جیسا ہوگا۔ وہ زمانے کا لخر ہوگا،
فخر زمان جیسا ہوگا۔

سیانے نھیک کہتے ہیں، ہرانسانی شخصیت میں خیراورشر عمقم محتھا ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی میں خیر ہی خیر کوئی شرہے شرابور۔ کچھ میں دونوں صلاحیتیں بین بین ۔ انہی سیانوں کی صحبت سے بیرراز کھلا ہے کہ''شر'' سے بھری بوریوں میں ملبوس انسان نما مخلوق کو آ کھھ تھے تھے دیری بوریوں میں ملبوس انسان نما مخلوق کو آ کھھ تھے تھے تیری وجدانی آ کھے سے دیکھوتو وہ اپنے زہر کیے زہر کی کی اپنی جرب زبان کے نیچے دہائے نو کیلے موریوں والے دائتوں سے مند بھر کے ہرفسادگاہ کی

طرف پید کے بل ریکتے نظرا تے ہیں۔ان ریکنے والے ربیطائلز میں بچھوبھی ہیں سانے بھی۔اشفاق احمد کہا کرتے تھے کہ سانے نما بندوں سے بچتا۔ان سے نیکی بھی كرو كے تو وہ پحر بھى كا ميں مے۔اس ليے كدان كے شكر بدادا كرنے كا طريقہ بھى ڈ نگ مارنا ہے۔ تھوڑی ہے خیر کے ساتھ جن میں شرکا حصہ بہرحال زیادہ ہوتا ہے وہ وجدانی آ کھے کے عرفان میں چویاؤں کے خدوخال میں نظر آتے ہیں۔جوذ رامسکین نما بے ضررے ہوں ان کا ہولہ بحری ، گائے اور بھینس جیسا ہوتا ہے۔ جونیکی اور بدی ے ماوراصرف بید کے لیے جیتے ہیں وہ این اندرموجود شرکے تناسب سے بیل، خچراور گینڈے کی تتم کے دکھائی دیتے ہیں۔جوعناد، بغض،حسدے تاک تک بحرے ہوں ان کے ہیو لے بڑے ڈراؤنے ہوتے ہیں۔ان کی شکل صاحب نظر لوگوں کو ریچھ، بندرا درنگر بجڑ کی نظر آتی ہے۔سفارشی اور مکارلوگ سیانوں کولومڑی اور بھیڑیے کے روپ میں نظرآتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک مجذوب لا ہور کے چیئر نگ کراس یہ کھڑا تھا۔اس کے ہاتھ میں ایک پھر تھا۔ چوک کے یاس جوکوئی کمی ساتھ گاڑی آتی وہ ہاتھ میں پھر لے کراہے مارنے کے لیے دوڑتا۔لگتا ہوں کداہمی پھر مار دے گا،سر پھوڑ دےگا، پروہ مچینکتانہ بس ڈراوادیتا۔گاڑی میں سوارآ دی ایکا کی میں یوں ایک یاگل نما شخص كوحملة وربوتے و كي كر كھوے كى طرح سراينے خول ميں كرليتا۔ ايك سيانا ادهر کچهدر کفرایه تماشاد محتار با-آخراس سے رہانہ گیامجذوب کے پاس آیااور بولا، سر کار کیوں اللہ کے بندوں کوخوف ز دہ کرتے ہیں۔مجذوب کے ہونٹوں سے رال فیک رہی تھی۔سیانے کی بدبات من کے محذوب کی آئیسیں لال ہو گئیں اوراس نے جلال میں آ کے چوک میں ٹریفک کی طرف ہاتھ اٹھاکے کہا۔ دیکھو یہ بندے

د يكينے والا و ہ ايك لمح كا منظر د كميے كے فنا ہو كيا۔

كيزباكيز ١٠٣

جس کے مجدوب نے چوک کی طرف اشارہ کیا، عین اس کمے چوک بیلال بی کے انتظار میں کھڑی ہرگاڑی کے سٹیرنگ پہوئی نہ کوئی جو پالیہ بیٹا تھا۔ کوئی بندر کی شکل میں، کوئی نو کیلے بیٹوں واللار پچے، کوئی مکارآ تھوں واللاوم کوئی مرے ہوئے کو مار نے والا تکر بھڑ ، انہی کئی گاڑیوں کے بندشیشوں کے اندرسیٹوں پے بیٹے ہوئے اس ملح پھنی ساز باسالم شکار کو کھا جانے والے اڑو سے بھی نظر آئے۔ بس بیسارا تماشا ایک کمے کا تھا۔ بیتماشہ وکھا کے مجذوب نے بھر چوک کے کنارے بھینکا اور بردیا تا ہوا ہجوم میں غائب ہوگیا۔

مجھےا یسے ایک دومجد و بوں سے ملنے کا اتفاق ہے۔

انہوں نے انسان کے اندرونی پہلوؤں کودیکھنے کے لیے جوشرائط رکھی ہیں وہ جھے سے ملے خواہشوں بھرے آ دی ہے پوری نہیں ہوتی۔ ایسے بی ایک سیانے نے ایک بار بڑے دسان اور لطافت بھرے لیے میں بجھے سرگوشی کے انداز میں بتایا تھا جو خوش بخت'' نجر'' کی نعت سے نوازا گیا ہوا ہے'' پر'' مل جاتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ اڑان ساری پروں ہے ہوتی ہے اور'' پر'' فیرے ملتے ہیں۔ ایسے ہیو لے جن خوش وضع لوگوں کے ہوتے ہیں وہ نہ بیٹ کے مارے بیٹ کے بل دینگتے ہیں نہ چار ہیروں پر جھک کے مطبح ہوئے اپنا نہیں یا لئے ہیں۔

"خر"ان كفيب من يروازك"ي"كرآتاب-

پیران کے انسانوں کی طرح دوبی ہوتے ہیں۔ گروہ ان ود بعت ہوئے ہیں۔ سے بھی زیادہ نہیں چلتے۔ وہ چل بھر بھی رہے ہوں تو ان کے ذبی تو پر واز رہتے ہیں۔
ایسے لوگ تخلیق کار ہوتے ہیں لکھاری ،مصور، راگی ،مجسمہ تراش ، ہنر مند، سائنس دان وہ کھڑے ادھر ہیں تو ان کی سوچ سات سمندر پارکہیں دور کسی دکھیا رہے گھر کی کنڈی ہلار ہی ہوتی ہے۔ کب کنڈی کھلے اور وہ اپنی چونچ ہیں لا یا ہواکوئی پاکیزہ دانداس گھر

کی دہلیز کے اندردوانگل مجری زمین میں جمادیں تاکہ آنے والے وقتوں میں اس کھر

سے سکھ کا کوئی پیڑ آگ آئے۔ ایے "پڑ" والے پنچھی لوگوں کی دنیا بوٹی وسیع ہوتی

ہے۔ بوٹی قد آ در اونچی ، ہواؤں ، بادلوں اور سمندروں کے آرپار ، کہنے کوتو وہ کی نہ

کسی زمین پر گھونسلا بنا کے رہتے ہیں گر وہ اپنے گھونسلے سے باہر کی دنیا کوئیس

مجرتے۔ باہر کی دنیا کو اپنے "پڑ" اپنی پرواز اور اپنے جیسے ہیروکار دے کے جاتے

ہیں۔ ایسے پر ندے حسب خیراونچا کیوں یا نیلے پانیوں کے ساحلوں پاپنے آشیائے

ہیں۔ ایسے پر ندے حسب خیراونچا کیوں یا نیلے پانیوں کے ساحلوں پاپنے آشیائے

ہیں۔ ایسے ہی سادی حیاتی کا مقصد چھینتائیس ہوتا، پالنا ہوتا ہے اور ان کے

ہیاس صرف ایک ہتھیار ہوتا ہے پر وہ ساری عمراییا کوئی ایک لقہ بھی اپنے ہیٹ میں

نہیں ڈالتے جس سے ان کی پرواز میں کوتا ہی ہو۔ قدرت اللہ شہاب ، متازمفتی اور
اشفاق احماس قبیل کے پرندے تھے۔

سبح" "پ" رکھے والے بھی ایک سے نہیں ہوتے جوایک برگ روٹی کی تاڑیں گھنٹوں کی اجنبی منڈر پر بیٹے کا کیں کا کیں کرتے رہتے ہیں۔ ان کا مقصد کی مہمان کے بلاوے کا سندیس دیتانہیں ہوتا۔ اپنے بھو کے بن کا اعلان کرتا ہوتا ہے۔ ان کا کال زبان کی کا کیں کا کیں سے ان کا پوراو جودا عمراور باہر ہر طرف سے کالا سیاہ ہوجاتا ہے۔ ایسے بہت سے تخلیق کار ہیں جواپنے بیٹ کی خاطر کا کیں کا کیں کرکے مذہر کالاکر لیتے ہیں۔ پرانے لوگ کہا کرتے تھے کہ" کوے" پرعدوں کو خبریں سناتے منہ سرکالا کر لیتے ہیں۔ پرانے لوگ کہا کرتے تھے کہ" کوے" پرعدوں کو خبریں سناتے ہیں۔ کی گھگی پہکوئی بندوق تانے تو خوائخواہ ان کے دل میں مروز اٹھتا ہے وہ شور مچا دیتے ہیں۔ آئ کل کی زبان میں آپ آئیس صحافی کہدیس۔ لیکن جی صحافی کا لیمن کرنیں ہوتے۔

کچھ کچھیر وچیچیزے اور تڑیاں بھنجوڑ بھنجوڑ کے خوب بھیل جاتے ہیں۔ایک آ دھ چیچیزے کی خاطریہ کھنٹوں بسی ہوئی بستی کے اوپر منڈلاتے رہتے ہیں۔ یہ چیلیں ہیں جوصرف پرواز میں کوتائی کی وجہ ہے'' باز'' بنتے بنتے رہ گئی ہیں۔ انہی ہے ملتے ہوئے کھے کالے کالے بدہیت ہی ادھڑی کی گردنوں والے گدھ بھی ہوتے ہیں۔ جو ہنتی کھیلتی ہربستی ہے دور وریانوں میں بیٹھ کے بستی کے اجڑنے کی بددعا کیں ہا تکتے رہتے ہیں۔ بھی بھی کان کی بددعا کیں ہا تکتے رہتے ہیں۔ بھی بھی ان کی بددعا کیں پوری بھی ہوجاتی ہیں۔ بستی کے وریان ہوتے ہیں۔ بی بیکائل ہے بدشکل گدھ وریانے ساڑ کے لئی ہوئی سکتی بستی ہے وار دہوتے ہیں۔ ماڈرن پولیسکل سائنس کے طالب علم ان کو ڈکٹیٹر کا نام دیتے ہیں جو وکھی موہم میں کھیوں سے بعنبصناتے بھولے ہوئے بد بور دار بھرے جسموں سے اپنا بیٹ پال میں کھیوں سے بعنبصناتے بھولے ہوئے بد بور دار بھرے جسموں سے اپنا بیٹ پال کے نام گنواتے ہیں۔

م کھے پرندے شو بوائے ہوتے ہیں۔

سبز پیربن پر سرخ رومال گردن میں لیسٹے وہ امرود اور ناشپاتی کے درختوں میں مجھے ٹائیں ٹائیں کرتے رہے ہیں۔ کہنے کوتو پکھے بھیرو دنیا میں ہزار ہااقسام کے پنچھی ہیں۔ ہراکیہ کا اپنامسکن ہے ہراکیہ کی اپنی دنیا۔ پچھی کی دنیا درختوں کی چوٹیوں پہ ہے۔ پچھی کی پڑوں کے بیٹ میں اور پچھ زمین کے ساتھ ساتھ مرغیاں ہے سوچے رہے ہیں کہ بھی ہم بھی پر عدے ہے۔ آپ بچھ مجھے ہوں مے میں کن عالموں کی بات کرد ہا ہوں۔

بے ضرر معصوم چڑیاؤں کی سینکڑوں تشمیں ہیں۔ سریلے گلے والی بلبل اور مینا بھی ای دنیا کی ہے۔ ان' پڑ والی مخلوق میں کیوتر وہ بابر کمت پنچھی ہے جے دیکھ کے آئیسیں سکھی ہوجاتی ہیں۔ جن کی گئر گوں کئر گوں من کے شاخی بچھونے بچھا دین ہے۔ کبوتر کا گھونسلا کہیں بھی ہو، بیداند و نکاچننے کے لیے بھی میلی جگہ نہیں اتر تا۔ مقدی آستانے ، آباد مبتلی مجدیں ، قابل احترام درگا ہیں ، مزار ، مندر ، گر ہے اور گردوارے اس کی کھیتیاں ہوتی ہیں۔ جہاں بیدانہ چگتا ہے اور مجت ، شاخی اور امن کی نیج کاری

كرتاب

کبوتر ہی کی رنگت کا ایک بڑا پر ندہ اور ہے۔

وه حیال ڈ حال میں با نکا ہے۔ یانی یہ چلتے چلتے آسان کی طرف اڈ اری مارے تو ایے یر پھیلا کے یاؤں پیٹ میں دیا کے اڑتا ہے کدد یکھنے والا رج جاتا ہے۔آسان ے اتر کے یانی میں اترتے سے اس کی دلکشی ایسی ہے کہ دنیا کی بوی بوی موائی كينياں اس كي نقل ميں اينے ہوائي جہازوں كے اشتہار بناتي ہيں۔ اے كروہ میں دیکھوتو سو ہنا۔ا کیلے دیکھوتو ہاوقار، ڈکنیٹی ہے بھراہوا۔اسے دیکھتے جاؤتو دل نہیں مجرتا \_لگتا بي مخر' والے يرندوں كاير س الى بيدريل مستون اٹھائے دودھیا کشتی کی طرح چلتا ہے۔ ساحلوں کے پارشہروں اور بستیوں کے اوپر سے گزر تا ہوتو پر واز او نجی رکھتا ہے، پر اکیلا بھی نہیں اڑتا۔ پر ندوں کی و نیا میں یہ جمعیت ابر نظم وضبط کی علامت ہے۔ ہنس راج کی منڈلی آسان پراڑ رہی ہوتو ہر د يكيف والى آئكه مين خوشيوں كى كونپليس نكل آتى ہيں ۔ جدھرجدھرہنس راج كى منڈلى اڑتی جاتی ہے گردنیں ادھرمڑتی جاتی ہیں۔جس آسان پینس راج کاتخت اڑر ہا ہووہ آ سان سج جاتا ہے۔ بیز مین کے کلیجے ہے ایک دانہ نبیں اٹھا تا۔ زمین ہے تمن گنا تھیلے سندروں اورز مین یہوکی شریانوں کی طرح بہتے شفاف میٹھے یانیوں ہے بھرے دریاؤں سے محیلیاں پڑتا ہے۔ محیلیاں بھی وہ جوسارے جل کو گندا کرنے والی موں۔جس یانی پراتر آئے اس یانی کے اندر کی ساری حیاتیات کی قسمت چک جاتی ہے۔ یہ بات مجھے اس وقت سمجھ آئی جب میرے ایک جاننے والے کواپے فش فارم پہ عجيب حادثة موايه

ہوا یوں کہ اس کے شن فارم کی محیلیاں جوان ہو کمیں تو آساں سے پرندے اتر اتر کے محیلیاں بکڑنے گئے فش فارم والا تھوڑ ولا تھا۔ کھر سے بندوق اٹھا لایا اور کئی پرندے گرا ویے۔ کی دن تک تھاہ تھاہ کرتا رہا۔ پرندے آنا بند ہوئے۔ وہ دل میں خوش ہوا کہ مجھلیوں سے خوب منافع ہوگا۔ ہوا اُلٹ۔ تھوڑے ہی دنوں میں اس کے فش فارم کی مجھلیوں سے خوب منافع ہوگا۔ ہوا اُلٹ اُکی ہونے گلیس۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ ویشری ڈاکٹر کو بلا لایا۔ ڈاکٹر نے پوچھا۔ ادھر مرغابیاں بنس راج مجھلی پکڑنے نہیں آتے۔ وہ بولا بی آتے تھے۔ میں نے کئی مارے۔ ہوگا دیے۔ ڈاکٹر بولا۔ فالم تو نے بُراکیا۔ بیخوش بخت پرندے تو پانی سے صرف بیار چھلی پکڑتے ہیں ایسی بیمار جو اپنی سے مرف بیاری کے بین ایسی بیمار جو اپنی بیاری سے باقیوں کو بھی بیمار کردے۔ تو نے ''خیر''والے بنس راجوں کو ایسی بیمار جو اپنی بیماری دنیا بردی مرک ہوئی مجھلیاں ہیں۔ پرندوں کی دنیا بردی مقدی دنیا ہوئی مجھے دو پرندے بہت مقدی دنیا ہوئی مجھنے دو پرندے بہت مقدی دنیا ہوں۔ کو ترا اور بنس راج ۔

حیرت ہے، میں جب فخرز مان کود کھتا ہوں تو بھے کہوڑ نظر آتا ہے اور بھی ہے جھے کہوڑ نظر آتا ہے اور بھی ہنس راج ۔ اجلا سفید، با نگا، چوھیلا، طرحدار، چھبیلا اور رسیلا۔ اے دکھ کے دل میں سکون کی بوندا باندی کی ہونے گئی ہے۔ اے بٹر بٹر دکھتے جا وُ، نب نب آپ کی روح پرسیلی برکھا برتی جائے گی۔ اس کی آئیسیں عین کبور جیسی ہیں۔ معصوم شفاف اور بچوں کی آئیسی بین کبور جیسی ہیں۔ معصوم شفاف اور بچوں کی آئیسی کی آئیسی مین کبور جیسی ہیں۔ معصوم شفاف در بچوں کی آئیسی کی آئیسی میں کبور جیسی ہیں۔ معصوم شفاف در بچوں کی آئیسی کی طرح جیرت اور محبت سے بھری ہوئی۔ اے چلتے بھرتے اور دوستوں کی منڈلی میں دوئی برتے دیکھوتو یہ نس راج ۔ لظم وضبط کا پیکر۔ اپنی پرواز پر نظرر کھنے والا۔ دور دور او ارباں مارنے والا، ہر سمندر کے پارساطل پاس کے ساتھی شکل ہیں۔

نخر زمان کی شخصیت کے ایک پہلو ہے میں اس وقت متعارف ہواجب میہ میر بے گروممتازمفتی سے ملنےان کے گھر آئے۔مفتی جی کے سامنےاوب سے دوزانو ہو کے بیٹھ گئے۔مفتی جی کاوہ کمرہ تکسی مفتی نے دلیں بدلیں سے آرکا ئیوجمع کر کے سجایا

ہوا تھا۔ عین فخر زمان کے پہلو میں گوتم بدھاجی کی ایک سوئی مورتی رکھی ہو کی تھی۔ میں مفتی جی کے ساتھ فخر زمان کے سامنے بیٹھا تھا۔مفتی جی فخر زمان سے پیار میں یا تمی كررے تے اور يس كوتم بدها اور فخرز مان كے چرول كى جرت الكيزمما ثلت يوركر ر ہاتھا۔ بدھا کا وہ مجمر گندھارا آرث کے دنوں کا تھا اس لیے گوتم کے خدوخال انہوں نے بونانی ہے بنائے ہوئے تھے۔ کوتم بدھااور فخر زیان، دونوں کے چبروں ہے ملتا جلتا سكون تفا، جيسے دونو ل نروان حاصل كر يكے بيں \_ كوتم تو ايك راجيه كاشنرا دو تھا۔ میل وستو کی ایل ساری ریاست اس نے انسانی دکھ، درد، بیاری اور موت کے بھیا تک رنج کود کھے کے تیاگ دی تھی۔سالہا سال تک وہ جنگلوں ، بیابانوں ،صحراؤں اور بہاڑوں بردہا۔ پر کہیں ایک برگدے نیے بیٹے بیٹے اس بردوشی کی بر کھابری اور وہ نروان ہو گیا۔ نخر زمان کونروان کیسے ملا؟ میری سمجھ میں بات نہ آئی۔ نخر زمان اٹھھ کے چلا گیا تو میں نے مفتی جی ہے یہ بات ہوچھی۔ بولے تو کملاہے۔

سمجرات کی گدی بھی کبل دستو ہے تم نہیں۔

اس نے ادھرسینگ نہیں اڑائے ، د کھ درد بیاری کالا یانی اس نے بہت کچھ دیکھا ب، اندراس كيمى بهت آرے مطے ہيں ، محراے رخ ال كيا، اے استحصال، جر اورظلم کےخلاف کہنے کا ہنرآ حمیا ہے، اندر کا ساراز ہراس نے اپنے تلم کے ذریعے تكال ديائي، بجرباتی اندركيار بهناتها-"سكه بى سكه، نروان بى نروان" \_ مجهة سمجهانے كانداز من بول' وكيروكادروتكليف اورغم بركس كے حصے من نبيس آتا۔ بركوئى بي سب سہد کے جی بھی نہیں سکتا۔ محرجو'' خیر'' کی چھتری لگا کے ان بھاری پانیوں ہے محزر کمیااور کزرتے کزرتے ان سب کی جزنجوڑ کے ان کا تریاق حاصل کر کمیا۔جو جبر اوراسخصال کےخلاف بےخطرلکھ گیا، وہ پچ گیا، وہ نروان حاصل کر گیا۔ فخرزمان مجرات کے ایک معتبر کھرانے کا فرزند ہے۔اس کے والدمحتر م فوج

یں میجر تھے۔ چار بہنوں کا بیا کلوتا ہمائی ہے۔ پرائمری تک مجرات کے مثن سکول میں پڑھا۔ شاید دنیا کے ہر"مثن" کی حقیقت ای وقت اس پروا ہوگئی ہو۔ زمیندار کالج مجرات بہنچا تو سونڈی کے پرنگل آئے۔ چناب کنارے سوئی کے دبے گھڑے کے بینچا ایک سرخاب بچ" پر" پچڑ پجڑا کے نگل آیا۔ مجبت ، عقیدت اور احرّام کی گھڑیاں بچپن سے اس نے سر پیافھائی ہوئی ہیں۔ بڑا ہوتے ہوتے اے زمانے کوالٹ پلٹ کے دیکھنے سے اصل اور نقل کی بچپان ہوگئی۔ او پرسے جناب شریف کنجا ہی جیسے بڑے برگدکا سایہ میسرآ میا۔ اس کی سوچوں کو" پر" گگ مھے۔

خیال یمی ہے کہ پہلے یہ کیوٹر بنا پھرہس راج۔

ہنس راج بیاس وقت بن گیا جب اپنے کالج سے ایک ہیں تمن سرخاب کے پر
اس کی ٹو پی پر گئے۔ ایک طرف پڑھائی ہیں ایسا تیز کہ پورے صوبہ ہیں اول پوزیشن
لے لی۔ رول آف آ نرز کاحق دار ہوا۔ دوسری طرف کالج کرکٹ ہیم کا کپتان، ہاک ہم کا نائب کپتان اور تیسری جہت سب سے نرالی تھی اور مشکل بھی۔ کالج یو نیمن کا ایکشن ہوا اور یہ کالج کی تاریخ کا ایسا صدر ختنب ہوا جس سے زیادہ کالج ہیں بھی کسی نے دوٹ نہ لیے ہوں۔ لگتا ہے اس کی '' ہنس راج'' شخصیت کے حریس قید ہوکر اس کے مخالفوں نے بھی اے بی دوٹ دے دیے۔ اس نے سارے کالج کو مسمرائز کرکے دکھ دیا۔

ہر پڑھے لکھے اوران پڑھ مجراتی کی طرح نخرز مان کی اگلی منزل لا ہورتھی۔
پنجاب یو نیورٹی لا ہور ہے اس نے ایم اے سوشل ورکس کیا۔ ورنہ پڑھنے کو یہ
وہاں ایم اے معاشیات اورا یم اے انگریزی میں بھی وقت ضائع کرتارہا۔ ہنس راج
کواب اپنی شخصیت کی رنگار تک راجیہ کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس سوشل ورک میں
آسانی اور مہارت کے لیے قانون پڑھنا بھی واجب تھا۔ ایل ایل بی پاس کر لی۔

انٹر بیشتل افیئر زمیں پوسٹ گریجویٹ ڈیلومہ بھی حاصل کرلیا۔ اب قائداعظم اورعلامہ اقبال کی طرح اے بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے سمندر یار جانے کا جنون ہوا۔

ان دونوں شخصیتوں ہے اس کا پیار انو کھا تھا۔ بیاندن اس لیے پڑھے نہیں گیا کہ وہاں جاکے پڑھنے کا ساراحق تو قائد نے اداکر دیا تھا اور جرمنی بیں اب ایسا کوئی اعزاز نہیں بچا تھا جو اقبال نہ اٹھالائے ہوں۔ اس نے لندن اور میون کے نیج ہالینڈ کو چنا۔ ہالینڈ کے شہر ہے، اس نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا سرٹیفیکیٹ لیا اور سوشل ویلفیئر اور انٹرنیشنل افیئر زیس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا سرٹیفیکیٹ لیا اور سوشل ویلفیئر اور انٹرنیشنل افیئر زیس ہوسے کے تاعمر قائم رہنے والے تعلقات قائم ہو گئے۔

لخرز مان چونکہ ذات کا کبوتر ہے اور شکل کا ہنس راج ،اس سے نجلانہ ہیٹا گیا۔
پھران دنوں ملک میں نئی آ دازوں ادر نئے خیالات نے شور بچار کھا تھا۔ ابوب خان کی دس سالہ حکومت کا وہ دسواں سال تھا۔ پورے ملک میں ہنگاہے ہتے ، ہڑتالیس تھیں ، آنسوگیس کے بادل تھے اور ہر سوچنے والے بندے کے پیچھے نہ سوچنے والے اندھے پڑے تھے ۔ فخرز مان نے اپنے اندر کے کبوتر اور ہنس راج کوتھوڑے دنوں کے اندھے پڑے تھے ۔ فخرز مان نے اپنے اندر کے کبوتر اور ہنس راج کوتھوڑے دنوں کے لیے پنجرے میں ڈالا اور اپنی چونچ ٹیڑھی کر کے ، آنگھیں لال بھیجو کا بنا کے ، پر پھیلا کے عقاب جیسا حلیہ بنالیا۔

اب اس پہلازم ہوگیا تھا'' پلٹنا، جھپٹا، جھپٹ کے پلٹنا'' فخر زمان تھا تو طالب علم محرمقام دیجھو۔ جنرل ایوب خان کولاکار جیٹھا۔ ایک میکزین نکال لیا۔ باہر سے لاکھ کبوتر یا ہنس راج سہی۔اندر سے باغی ہے۔ باغی بھی وہ جو کسی ڈر سے نہیں ڈرتا۔ اس نے دھڑا دھڑ ایوب خان کے خلاف مضامین شائع کرنے شروع کر دیے۔ باغیانہ تظمیس تکھیں اور چھا ہیں۔لوگ اس کا رسالہ سہم سہم کے جھپ جھپ کے پڑھتے۔ یہ سینہ چورا کر کے اپنار سالہ ہر صاحب وائش تک بہنجا تا۔ پہنجا ہوں کو باروں کو باروں کو مظر اب کی طرح جھیڑے حال ذوالفقار علی ہمٹو جوان دنوں موام کے دلوں کی تاروں کو مظر اب کی طرح جھیڑے بیسٹھے تھے ان تک بات بہنج می ۔ ہمٹوصا حب نے فخر زبان کو طلب کرلیا۔ نخر زبان سے اپنی پارٹی کو فعال بنانے کے لیے مشورے مائے ۔ نخر زبان کے ذبین میں تو نئے نے آئی پارٹی کو فعال بنانے کے لیے مشورے مائے ۔ نخر زبان کے ذبین میں تو نئے نے آئیڈیاز شہد کے جھتے کی طرح فیک رہے تھے۔ اس نے ایک لمبی رپورٹ لکھ دی کہ آئیڈیاز شہد کے جھتے کی طرح فیک رہے ہے۔ اس نے ایک لمبی رپورٹ لکھ دی کہ اس کوساتھ والی کری پہنچا لیا۔ ان دنوں بیگم ہمٹو پارٹی کی چیف آرگنا کر تھیں۔ ہمٹو ساحب نے پارٹی کو آرگنا کر کرنے کے لیے فخر زبان کو بیگم ہمٹو کا سیکرٹری مقرد کر دیا۔ صاحب نے پارٹی کو آرگنا کر کرنے کے لیے فخر زبان کو بیگم ہمٹو کا سیکرٹری مقرد کر دیا۔ ساحب نے پارٹی کو آرگنا کر کرنے کے لیے فخر زبان کو بیگم ہمٹو کا سیکرٹری مقرد کر دیا۔ ساحب نے پارٹی کو آرگنا کر کرنے کے لیے فخر زبان کو بیگم ہمٹو کا سیکرٹری مقرد کر دیا۔

جبراورظكم كاوورآ حمياب

کبوتر نے پھر پرجھاڑے۔ ہمس راج نے اڈاری ماری، پیچھے پھرعقاب رہ گیا۔
عقاب زیرعتاب آگیا۔ انہی دنوں نخر زبان نے جبر کے خلاف لکھے ہوئے لفظوں کو
بندوق کی میگزین میں ڈال کے آئیس تحری ناٹ تحری کی کولی کی جگہ استعال کیا۔ نہے
کمزور بے بس لوگوں کوان کے اندر چھی توت کے فرانوں سے آگاہی دی۔ سیاست،
بیوروکر سی اور مُلا ازم کے بارے میں جبر کرتے مجولوں سے آگلر لی۔ دنیا کے اس
خطے میں وہ مزاحتی ادب جو بھی صرف جنوبی امریکہ کی کتابوں تک محدود تھا اسے یباں
متعارف کرا دیا۔ ادب کی وہ گرال قدر توت جو بھی ہمارے صوفی شعراء کی علامتی
احتجاجی نظموں اور کہانیوں میں تھی اسے پھرسے دگا دیا۔ فخر نے ان سے بات کہنے کا
سیقہ تو سکھ لیا مگران کی طرح اپنی بات کو عشقیہ پیرائے میں کہنے کی زحمت نہ کی۔ سیرھی
سلیقہ تو سکھ لیا مگران کی طرح اپنی بات کو عشقیہ پیرائے میں کہنے کی زحمت نہ کی۔ سیرھی
سلیقہ تو سکھ لیا مگران کی طرح اپنی بات کو عشقیہ پیرائے میں کہنے کی زحمت نہ کی۔ سیرھی
سلیقہ تو سکھ لیا مگران کی طرح اپنی بات کو عشقیہ پیرائے میں کہنے کی زحمت نہ کی۔ سیرھی

دوسری طرف بندوقوں والے تھے۔انہوں نے اسے پکڑلیا۔ اس نے مقد مےلڑے،قید ہوا۔ ملک بدر ہوا۔ گرز بان بندنہ کی۔ لکھنے کے لیے اس نے پنجابی زبان کا سہارالیا۔اس کا ایک فائدہ اسے میہ ہوا کہ پنجابی زبان پنجابی اشرافیہ کو پھی پڑھنی نہیں آتی۔اس لیے نے گیا۔

پھر بھی شاید کچھ بر تماشوں نے فخر کی بچھ کتا ہیں ارباب اختیار کو پڑھ کے سنادیں اور ایک دن کی جبنی تلم فخر زمان کے چار پنجابی ناول ''ست گواہے لوگ'''اک مرے بندے دی کہانی' ، بندی دان' ، بوطنا چاروں پہ پابندی کا تھم آگیا۔اد بی علمی طلقوں ہیں ہراسیکٹی پھیل گئی۔ حکومت کے حاشیہ برادر بغلیں بجانے گئے۔ عقل قہم اور مئی سے بیار والے لوگ پریشان ہو گئے۔ فخر زمان پھر بھی ند گھبرایا۔ بیداور بجنل مئی سے بیار والا درویش صفت آ دی ہے۔ جبیا سو چنا ہے ویسے بی نو کیلے تلم ہے لکھ دیتا ہے۔ پھر لکھتا بھی ای زبان میں ہے جس میں تیکھی سوچیں اس کے من میں آتی ہیں۔ یوں اس کی تحریر میں عقل کی معیاری یا حالات حاضرہ کی سمجھ واری زیادہ وظل نہیں ہو تی ۔ بیبرای کی جبیہ بات ہے کہ بنجائی زبان میں لکھنے کا ان دنوں کوئی فیش نہیں تھا۔ ویتی۔ بیبرای غیر بات ہے کہ بنجائی زبان میں لکھنے کا ان دنوں کوئی فیش نہیں توجہ ویش دیتا۔ بیبرای کے موری یا تحریر میں وہ جب تک جان دار نہ ہوں کوئی انہیں توجہ شیری دیتا۔

مر فخر کوتوجه ملی۔

ملکی سطح پہنجی اور عالمی سطح پر بھی۔ نخر زمان کئی کتابوں کا مصنف ہے۔ بنجابی کے علاوہ اردواور انگریزی میں بھی کتابیں کسیس۔ گراس کی پہچان پنجابی ناول، کہانیاں، نظمیس اور ڈرامے ہیں۔ نخر زمان کے ناولوں کے کردار دیکھنے میں اپنی گلی محلے کے تقصیس اور ڈرامے ہیں۔ نخر زمان کے ناولوں کے کردار دیکھنے میں اپنی گلی محلے کے تلکتے ہیں گر بولتے وہ مشین کن کی طرح ہیں۔ تؤ تڑان کے کے لفظ اپنے اپنے حدف پیسے میں بوی بات کہنا فخر زمان کا خاص ہنر

ہے۔اس کے ناولوں کے موضوع عمو مارزمیہ ہوتے ہیں۔اسلوب بیانداور ڈرامائی ہوتا ہے۔ یہ اسلوب بیانداور ڈرامائی ہوتا ہے۔ یہ بات محما پھراکے لچھے دارجلیبی کی طرح نبیب کرتا۔سیدھا کھونسا بنا کے منہ پہارتا ہے۔ اس کے ناولوں اور کہانیوں میں صوفی شعراء کی کا فیاں اور اس کے اپنا اشعار بھی بُنت میں پھول بتیوں کا کام دیتے ہیں۔

فخرزمان نے ناول تو بہت لکھے گرکوئی صحیم ناول نہیں لکھا۔ مختصر ناولوں ہیں اس نے بڑے کچ دار پلاٹ بنا کے شکھے کردارا کھٹھے کیے اور ان کے مند ہیں ایسی کھری زبان رکھی کہ ناول کے چند صفوں ہیں ہی معاشرے کے سر پنج ہے منافق ،عیار، برکردار کرتے دھرتوں کے سارے پول کھول دیے۔ شاید اس کے ناول ہمارے سی حکمران کو پہند نہیں آئے۔

اس نے جا گیرداروں کے خلاف لکھا۔ جا گیردارائے گھورنے لگئے۔ اس نے او چھے صنعت کاروں کے پول کھوئے۔ صنعت کاروز برمشیراس سے کی کتر انے لگے۔اس نے سفارشی منافق چیؤ مُلا وُں کے راز فاش کیے۔انہوں نے اس کے خلاف فتوے دے دیے۔فوجی محکمرانوں کی بے ضابطکیوں کواس نے سب سے زیادہ رگیدا۔ جواباً انہوں نے بھی اے سب سے زیادہ ستایا۔

چونکہ آئ کل یہ تینوں چاروں طبقے بڑی دیانت داری ہے اسمنے ل کے لوگوں کو مجتنبہ وڑ رہے ہیں اور بڑی جلدی ہیں ہیں۔ اس لیے گمان یہی ہے کہ ان کے پاس فخر زبان کی کتابیں پڑھنے کی فرصت نہیں۔ ویسے بھی ہمارے ہر حکمران طبقے کے لیے بنجابی پڑھنا ہنسکرت پڑھنے ہے ہیں مشکل ہے۔ اس نیے امید ہے آئندہ کے لیے فخر زبان کامستقبل محفوظ ہے۔

بہر حال نخر زمان پید مقدے ہے۔اس کی جاروں کتابوں کا ایک ساتھ بین ہو جانا بڑا غیر معمولی واقعہ تھا۔ نخر زمان کی خوش نصیبی ہے کہ ہر دور میں اجھے اور اجلے لوگ

اس کے دوست رہے ہیں۔ جن دنوں فخرز مان کی جار کتابوں پے مقدمہ بنا، انہی دنوں بیرسراعتزازاحس ،فخرز مان کا مقدمه لزنے گھرے نکل آیا۔ وہ خودصا حب تلم ہے، مصنف ہے،شاعر ہے، دانشور ہے اور مہا ماہر قانون ۔ اس نے فخر زیان کے حق میں ایسےزورداردلاکل دیے کہ انتہائی جر کے موسم میں بھی عدالتوں میں انصاف کی رم جمم ہوگئے۔جس طرح کیے جنبش قلم فخر زمان کی جار کتابیں کا بعدم ہوئیں تھیں ای طرح ایک ہی فیلے سے جاروں ناول بحال ہو گئے۔الٹا حکومت کوایک ہزاررو بے جریانہ بھی ہوا۔ پیڈنبیں وہ ایک ہزار بیرسراعتز از احسن کی جیب میں گیایا فخر زبان کے حصر آیا۔ فخرز مان کا دل تو بردا ہے۔ جیب زیادہ بردی نہیں۔ پھر بھی اس نے دنیا کے زیادہ تر ملکوں کا سغر کیا ہے۔ یوری و نیا میں اس کے دوستوں کی منذلیاں ہیں۔ جدهر جاتا ہے وہاں محفل سجا لیتا ہے۔ اس نے پاکستانی اوب کوجن ملکوں میں خاص طور پر متعارف کروایا ہے۔ ان میں ہندوستان، تا جکستان، اذ بکستان، آزر بانیجان، قزاقستان، کر عستان، بھوٹان، سویڈن، سپین، جایان، ایران ہے لے کرانگستان تک ہروہ ملک ہے جس کے آخر میں نون یا نون گنا آتا ہے۔ بیر شراعتز از احسن کے نام کے آخر میں بھی''نون'' ہے۔شاید یہی وجہ ہو کہ بید دونوں بیپلزیارٹی کے انتہائی قدیمی ارکان ہیں۔انبیں" نون"اور" نون گناوالے" بھی بہت احترام سے ملتے ہیں۔ فخرزمان کی روح جیے کبوتر کی طرح اجلی اور شفاف ہے اس کا سرایا ہنس راج کی طرح طرحداراور با نکاہے۔ گورا چٹارنگ، دراز قد ، بچوں جیسی محبتی آنجھیں جوجس کو سمحق بیں تو توجہ اور انہاک سے محق بیں۔ زبان شستہ اور دل کینہ کیٹ سے آزاد۔ ا ہے علمی ، ادبی ، سیاسی اور ساجی قد کا ٹھے کی وجہ سے ملک کے اعلیٰ ترین عبدوں بررہا، بِ نظیر بحثو کی حکومت کے دنوں میں بیہ و فاقی وزیراور چیئر مین اکیڈی آ ف لیٹرز تھا۔ ا نہی دنوں اس نے یا کتان میں پہلی بارانٹرنیشنل ادبی کانفرنس منعقد کی ۔ سواسو ہے

ے زیادہ ملکوں سے وفود آئے۔ پہلی بار پاکستان دنیا کے ثقافتی علمی اوراد بی نقشے پہ ابھرا۔ پاکستان کی ایک آبر دمندانہ پہیان دنیا میں ہوئی۔

يہ 1995ء کی بات ہے۔

فخرز مان کی کانفرنس ہے ایک سال پہلے 1994 میں عکسی مفتی نے ایک عالمی تکلچرل سلیدلگایا تھا، لوک ورثہ میں اس نے انٹرنیشنل کانفرنس برائے آ رئیس اور آ رشك منعقد كى تقى - ايك طرف يندال بين آرئيس آلى يالى مارے بينھے فن یارے تخلیق کر رہے تھے۔ دوسری طرف فائیو شار ہوٹل میں ثقافت اور یا کستان پر عالمی مقالے پڑھے جارہے تھے۔سب مقالے بیک وقت سات زبانوں میں ترجمہ بھی ہورے تھے۔تیسری طرف اسلام آباداورراولینڈی کے بوے بوے ایڈیوریمز میں دنیا بھرے آئے ہوئے ثقافتی طائفے اپنافن چیش کررہے تھے۔ عکسی مفتی نے اس عالمی ملے کے کامیاب انظام اور اہتمام کے لیے چیف آف آرمی شاف کو خط لکھ کر مجصطلب كياتها مجصے جي اچ كيو ہے تكنل آسميا كدلوك ورثه ميں تكسي مفتى كوريورث كرو يمكى مفتى كے ياس كيا تو اس نے مجھے اپنا نائب مقرر كر كے عالمي كانفرنس كى مستحریاں میرے سریر رکھ دیں۔ انہی دنوں ایک دن وہاں نخر زمان نے مجھے آ واز دے کر بلایا۔ بولے تیاررہنا، میں بھی ایک عالمی ادبی کانفرنس کررہا ہوں، یا کستان کی تاریخ میں پہلی بارے تم نے آنا ہے، ای طرح۔ میں نے کہا سرکار چیف آف آری شاف كے علم سے ادھر آيا ہوں۔ بولے۔ مجھے ان سے حكم دلوانا آتا ہے، تم تيارى کرو۔ وہی ہوا۔ فخر زمان نے جزل وحید کاکڑ کو خط لکھا کہ کرٹل ابدال بیلا نوکری تو آب کے یاس کرتا ہے، ہے بندہ ہمارا۔عالمی ادبی کا نفرنس ہور بی ہے،اس کے انعقاد کے لیے اس کا ہمارے یاس ہوتا ناگزیر ہے۔ یا کستان کی حرمت کا سوال ہے۔سواسو ے زیادہ ملکوں ہے وفو د آ رہے ہیں۔جزل کا کر فخر زمان کا خط پڑھ کے بھلا مجھے کیے

روك سكتا تفاريس ويونى بياكيدى آف ليفرز آحاضر موا-

فخرز مان نے کہا کہ یوری کانفرنس کا ایک ایسا کنٹرول روم بناؤ ، جیسے جنگ جیتنے کے لیے تم فوجی محاذیہ بناتے ہو۔ کنٹرول روم بن گیا۔ دنیا مجرے مندوب آنے تھے۔اسلام آباد، راولینڈی اورمضاف سے سارے ہوٹل موٹل اور سیسٹ باؤس اکیڈی نے بک کرلیے۔ عالمی مہمانوں کی طرف سے تو مجھی کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ اکا وُ كَاشِكَايات بهار إن علك كاديول كي طرف عن أحمى ، يجه كي شكايات يتمى کے فلاں شاعرے میں بڑا شاعر ہوں مگر ہوئل میں اس کے کمرے کا باتھ روم میرے باتھ روم سے برا ہے۔ پچھ کہتے وہ برے ہول میں تھبرا ہے۔ جب کہ اس ہوکل میں تخبرنے کا اصل حق دار میں ہوں۔ انہی دنوں مجھے یاد ہے کہ کراچی سے محمود شام آئے۔ندانہوں نے ائر بورث سے اکیڈی کی گاڑی استعال کی نداکیڈی کی طرف ے ریز ورڈ فائیوشار ہوئل۔اسلام آباد آئے اینے ایک عزیز کے گھر تخبر محے صرف اطلاع کے لیے فون کر دیا کہ بھائی میں پہنچ گیا ہوں۔ صبح پنڈال میں حاضر ہوں گا۔ اكيڈي ميں تحليلي مج هئي۔ا تنابروانام،ميڈيامتينٹ محمود شام کی ائر پورٹ ریسپشن نہیں ہوئی۔انبیں ہوئل کا کمرہ نبیں ملا۔اب کیا کریں۔فخر زمان دفتر سے باہر تھے۔رات کے گیارہ بجے تھے۔ صرف میری گاڑی نیچے کھڑی تھی۔ میں اپنی گاڑی یہ انہیں ان کے عزبز کے گھرے لے کر فائیو شار ہوئل جھوڑ آیا۔سوا بارہ بچے رات کلیاں ڈھونڈ تا وحویزتا میں محمود شام کے پاس میااور انہیں لے کر ہوئل چھوڑا۔اس سارے تر دوکود کم کھ کے وہ بڑے جیران ہوئے کہ اتن جھوٹی ی بات کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کیوں؟ وہ صوفی منش آ دی بیر-انبیں کیا پتہ تھا کہ اکیڈی کوایے ملکی شاعروں اوراد بوں سے كيے كيے طعنے سننے كو يلے تھے۔ انہوں نے برى محبت سے ميراشكريدادا كيا اور انخر زمان کے اعلیٰ انتظام کی تعریف کی ۔اس عالمی کانفرنس میں پاکستان کے پندرہ عظیم

صوفی شعراء کا کلام دنیا کی پندر دنربانوں میں ترجمہ و کے چھپااور عالمی مندویین میں بانٹا گیا۔ وہ شاید پہلاموقع تھا کہ دنیا ہمارے صوفی شعراء کی حکمت اور دانائی ہے واقف ہوئی۔ اس عالمی ادبی کا نفرنس کا ایک اور بڑا کارنامہ بیتھا کہ دنیا میں پہلی بارابل تلم کی طرف ہے ایک چارٹر پہاتفاق ہوا۔ سب نے با قاعدہ اس پردشخط کیے اور وہ مرکاری حیثیت ہے جاری ہونے کے بعداتوام عالم کے ادارے یونیسکوکا ادبی چارٹر بنائے ہیں ہیا۔ کہ بعداتوام عالم کے ادارے یونیسکوکا ادبی چارٹر بنائے ہیں۔ کہ بنا۔ کمیٹی کا چیئر میں فخر زبان تھا۔ فخر زبان نے اس دور میں ملک کے ادبیوں، شاعروں بنائی اور دانشوروں کے لیے کئی قابل ذکر کام کیے۔ ادبیوں شاعروں کی ڈائر بکٹری بنائی گا۔ اور دانشوروں کے لیے وظا کف رکھے گئے۔ ادبیوں گیا شورنس کا اہتمام کیا گیا۔ ان کے علاج معالجے کے لیے سوئیس مقرر کی گئیں۔ نائی گرائی ادبیوں اور شاعروں کی تصاویر فریم کروا کے اکیڈی کی گزرگا ہوں اور ایڈ پیٹوریم میں آ ویز اس کی گئیں۔ پھر کی تصاویر فریم کروا کے اکیڈر مان استعفیٰ لکھے کے محرجاتا آیا۔ نے آنے والے وزیراعظم کی توازشر یف نے فوا کے وزیراعظم خواد ورگز رکیا فخر زبان استعفیٰ لکھے کے محرجاتا آیا۔ نے آنے والے وزیراعظم نوازشریف نے فوز رائے کہا موری کو اور کرائی کہا مواری رکھو۔

بے نظر بھٹو سے کان میں بھی نواز شریف کی شریفانہ بات پینچی۔ بے نظیر بھٹونے فخر زمان کو بلا کے کہا، جیسا کہا جاتا ہے ویسا ہی کرو جو کام ادھورے چھوڑے ہیں وہ کمل کرو۔'' چارٹر آف ڈیمو کرلی'' کی ابتدائی شکل ہمیں فخر زمان کے دونوں ادوار کی چیئر منی میں نظر آتی ہے۔ فخر زمان بندہ ہے ہی کا ما۔ پھر کام میں جت گیا۔ جب شروع کے ہوئے اس کے کام کمل ہو گئے تو ہوئی آ بروے ایک بھکٹو کی طرح ہاتھ جھاڑ کے چیئے ہے دفتر چھوڑ آیا۔

اس کے اکیڈی ہے اٹھتے ہی مدتوں دیرانوں میں بیٹھے کسی گدھ کی بددعا پوری ہوگئی۔ گدھ اور مرداروں کا بڑا گہرا گھے جوڑ ہوتا ہے۔ نہم اور خرد کی جب بھی موت ہوتی ہے تو گدھ بھا گ نو چنے کوآ پنچے ہیں۔اکیڈی آف لیٹرز ایک جھوڑی ہوئی ہڈی کی طرح بھنجوڑی جانے گئی۔ انہی دنوں" روزن دیوارے" اپنی عقابی آ کھے ہے
آ سال کی وسعقوں پیاڑتے ہوئے زمین پرینگنے والے ہرکیڑے پرنگاہ رکھنے والے
سو ہے کالم کارعطاء الحق قاسی نے اپنے ایک کالم میں اس وقت کے فوجی ڈکٹیئر کومشورہ
دیتے ہوئے لکھا کہ آ پ یہ نہ بھیس کہ آ پ نے بڑا کمال کیا ہے۔ سال ہاسال ملک
پوکومت کی گرکوئی کام نہ کیا۔ ایک آ دی آ پ سے بھی بازی لے گیا ہے۔ وہ اکیڈی کا
چیئر مین ہے۔ اس سے ہنر سیکھیں جس نے نہ کوئی کام کیا نہ کی کوکرنے دیا۔ الٹااپی
ذات کے لیے تمام میڈل لے لیے۔ وہ ڈیڑھ کتاب کا مصنف ہے۔ کیونکہ اس کی
دوسری کتاب میں آ دھا حصد اس کی پہلی کتاب کا صنف ہے۔ کیونکہ اس کی

ا کیڈی جب کا ٹھ کہاڑے پھر بحرگئی تو وقت نے کروٹ لی۔ گدھ بہتی ہے نکلا اور فخر زیان پھرا کیڈی کا چیئر مین بن گیا۔

نخر زمان ہے ہی عالمی ادبی پنجائیت کا سرخ ورا فیصلہ کیا کہ پاکستان میں 1995ء کے بعد دوسری عالمی ادبی کانفرنس، صونی ازم اورائن ہوگا۔ یہ 2010ء کی بات ہے۔ کانفرنس کی منظوری ملتے ہی اس نے مجھے فون کیا کہ کدھر ہو۔ میں فل کرتل کے بعدریٹائر ہو چکا تھا۔ فخر زمان نے وزیراعظم سے بات کی یاصدر ہے، میں اکیڈی آف لیفرز پہنے گیا۔ کانفرنس کا چیف کوآرڈی نیٹر بنا کے اس کی ساری و مدواری اکیڈی آف لیفرز پہنے گیا۔ کانفرنس کا چیف کوآرڈی نیٹر بنا کے اس کی ساری و مدواری مجھے سونی اوراکا دی او بیات پاکستان کا ڈائر کیٹر جزل بھی بنا دیا۔ اس کانفرنس میں بخص کوئی اٹھائی ملکوں سے وفو و آئے۔ کانفرنس کی تیاری میں دن رات کام میں جت رہے ہوئے میراوہ حال تھا جونو ج میں ساری ممررہ کے کسی حالت جنگ میں بھی نہوا ہو۔ انتظامات کے علاوہ اس کانفرنس کی مینوں دن پوڈیم پیدیز بانی بھی مجھے کر تاتھی۔ پریڈ یڈنٹ ہاؤس میں کانفرنس کا افتتاحی اجلاس ہوا۔ اجلاس کے شروع میں صدر زرداری سے میں نے اجازت طلب کی تو انہوں نے بوے شاعرانہ آنداز میں عینک زرداری سے میں نے اجازت طلب کی تو انہوں نے بوے شاعرانہ آنداز میں عینک

کے او پر سے جھا تک کے سر ہلا کے کہا، بسم اللہ۔سویڈن سے فخر زمان کے دوست نوبل ابوارڈ تمیٹی کےصدر پٹرکر مین کوصدر زرداری اور فخر زمان کےساتھ سنج یہ بٹھایا۔ان کے ساتھ میرا جرمنی کا دوست فلاسفر سکائی ہاک بیشا۔ پہلے ارادہ یولینڈیا اٹلی کے ادیوں میں ہے ایک کوادھر بٹھانے کا تھا۔ تکر سکائی ہاک، اقبال کی پرستار آنجمانی میڈم این میری همل کی ایک ایسی دستاویز لے آیا، جس میں مادام نے سکائی ہاک کو ا ینا تا ئب ما تا تھا۔ فخر ز مان نے کانفرنس میں مندو بین کو بلانے ، بٹھانے اور مقالے یر حانے کی مجھے ممل آزادی دی تھی۔ ہندوستان سے بہت بردا وفد تھا، کوئی ہیں ادیوں کا۔فخر زمان نے تا کید کی تھی کہ چین ہے ہندوستان ہے بھی بڑا وفد منگوا تا۔ ادھرے پچپیں ادیب بلوالئے۔فخر زمان ہندوستانی ادیبوں ہے بھی بہت محبت سے ملتے تھے تکر مجھے کان میں کہہ چکے تھے کہ افتتاحی اور اختیّا می اجلاسوں میں کوئی انڈین ادیب اوپر بیج پرنہ بیٹھ۔روس ہے آنے والی خوبصورت ادیبہ جس کا نام''روزانہ'' تھا،آ نے سے پہلے ہی روز مجھے ماسکو سے فون کرتی تھی۔اسے بیفکرتھی کہ اسلام آباد میں اے نقاب پہن کے نہ جانا پڑے۔مغربی میڈیا کے زیراثر یورے بورپ،شالی اورجنونی امریکہ ہے آنے والے وفو دای خوف میں متلا تھے کہ یا کستان میں طالبان کا زور ہے۔لیتھوانیا ہے آئی ڈاکٹر ڈالیا اپنے سنہری بالوں یہ سکارف باندھ کے سہی ہوئی ایئر پورٹ بیاتری تھی۔ چیک ریبلک ،رومانیہ، پولینڈ، پوتان ،اٹلی کے دنو دہمی خوف ز دہ تھے۔ چلی ہے آنے والا فلاسفر تذرتھا، اس کے ملک میں تھوڑے دنوں پہلے ایک برا زلزلہ آیا تھا مجھے کہنے لگا،''میں نے سوجا، اس زلزلے سے زیادہ جھکے تو پاکستان میں نہ پڑیں گے۔'' اعْدونیشیا ہے آیا پروفیسر، سری لنکا کی ڈاکٹر رانیہ اور تحمندو نبیال سے آئے سارک کلچر کے صدر میرے پہلے سے دوست تھے۔ مندوستان ہے آئے لوگوں میں مجھے كتاب "لا مور" كے مصنف يران نيول سے برى

محت تھی، جو میرے کالج نیلو تھے۔ اولڈ راوین تھے۔ مجھ سے تمیں سال پہلے وہ گورنمنٹ کالج لا ہورے 1942ء میں گرا بجویشن کر کے مجھے تھے۔

کانفرنس بہت کامیاب تھی۔ کانفرنس کے تین دن، دنیا کے چھ براعظموں سے آئے ادیوں کا وہ جمرمث محبت اور ایکا تکت کی عملی تصویر تھا، بیان دنوں کی بات ہے جب یا کتان کے طول وعرض میں روز اندخودکش کیے جانے والے ریمورٹ کنٹرول دها کے ہوتے تھے۔ بوری دنیامی جارے ملک کا ایج ایک شدت بسندتو م کا بنا ہوا تھا۔ اس میں بدیسی میڈیا چینلز ہے کہیں زیادہ ہمارے اپنے میڈیا ہاؤسز کی اپنے ملک کے لے سین ہوئی بدنامیاں مندکا کا لکتھیں۔ مجھے یاد ہے ایک سینئرانڈین ادیب نے بھی زیرلی شلیم کیا تھا کہ یار یا کستان کے بارے میں یا کستانی چینلو جتنا ڈراتے ہیں ویسی بات توسیس رکھتی ۔ انھای ملکوں سے ائے اہل قلم ، ادیب ، صحافی ، دانشور اسلام آبادیس جمع تھے۔ بیسولہ مارچ ہے اٹھارہ مارچ 2010ء کی بات ہے۔ بوری دنیا میں مجڑ ہے ہوئے پاکستان کے چبرے کواس کا نفرنس نے ایساسنوارہ کہ وہ سارے لوگ اینے اسنے ملك جاكے ياكتان كے تعيد كھتے رہے۔ چين سے آئے چيس او يوں كو كانفرنس کے بعد بھی ایک دودن یا کستان میں تھبرنا تھا۔ بیجنگ سے ہمارے سفیر کا مجھے فون آیا۔ یار، انبیس اسلام آباد می کوئی یونیورش دکھا دینا۔ ادھر یاکستان کی سب سے بوی یو نیورٹی کے ریکٹرمیرے دوست جزل اصغرنے مجھے کہا، بیلا! کانفرنس کے اسکلے دن اپنے مندوبین،خصوصاً چینی وفد کومیری یو نیورٹی لے آؤ۔ جزل اصغرخودصوفی سکالر ہیں،مصنف ہیں۔ان سے میری پرانی شناسائی تھی۔کانفرنس کے لیے انہوں نے مجھے یا یکی آرام دہ کو چربھی دے رکھی تھیں۔ یا کستان نیوی میں بھی اینے قدیمی قیام کے حوالے ہے میں نے حیار منی کو چز مفت میں لے رکھی تھیں۔ کا نفرنس کے اسکلے دن میں موجود تمام عالمی او بیوں کونسٹ (NUST) کے گیا۔

نست والول نے شاندار کی کرایا۔ یو نیورٹی دکھائی ، گرسب سے پہلے یو نیورٹی ک تعارفی سلائیڈ چلا کیں پہلی ہی سلائیڈ میں لکھاتھا، یو نیورٹی کا چیف ایگزیکو، چیف آف آرمی سٹاف۔ تمام ادیبول نے مسکرا کے ایک دوسرے کود یکھا۔ ہندوستان مندوب نے پہلاسوال ہی یہی یو چھا، کہ بیشا یدونیا کی واحد یو نیورٹی ہے جس کا چیف ایگزیکو چیف آف آرمی سٹاف ہے؟ جزل اصغر پریشائی سے ادھراُ دھر تکنے گئے۔

کا نفرنس کے اختیام پرفخر زبان کا تمام وفد ہے مشاورت کے بعد تیار کیا ہوااسلام آ باود يكريش منظور موااورد نيامي بإكستان كى ، كى تئيس امن كوششوں كويذ براكى ملى-کانفرنس کے مندومین کے بچیزنے سے پہلے میں نے فخر زمان کوصلاح دی کہ اس کا نفرنس کے مندو بین ہے مشورہ کر کے ہم ایک انٹر پیشنل صوفی کوسل بناتے ہیں۔ یا کستان اس کا عالمی سطح یہ ہمیشہ کے لیے سرچنج رہے گا۔ آپ چیئر مین کوسل بنیں گے۔ اٹھاسی ملکوں ہے ہم نے اس کوسل کے صدور چن لیے۔ یا کستان سے مجھے صدر چنا گیا اور کونسل کاسکرٹری جزل بھی۔ای کونسل کے زیراہتمام دسمبر 2013ء میں لا مورمیں اك اور عالمي امن كانفرنس منعقد كي كني - اس بار فخرز مان اور بيس دونول اكثيري آف لیٹرزے باہر تھے۔کوئی سرکاری فنڈ تک نہیں تھی۔فخرز مان نے اپنی جیب سے بورپ، امریکہ اور ہندوستان سے آئے ستر مندوبین کے لیے ہوٹل میں قیام اور کا نفرنس کے اخراجات برداشت کیے۔ادیوں کے لیے دیزوں کے انتظام کے علاوہ کا نفرنس کو تمنوں دن چلانے اورایڈیٹوریم کوسجانے بنانے کی ساری ذمہ داری پھرمیری تھی۔اس کانفرنس میں پرانے بور بی اور ہندوستانی دوستوں سے پھر ملاقات ہوئی۔ کانفرنس کے بعدانہیں لا ہور کی سیر کرائی ۔لیتھوانیا کی سنہری پری ڈاکٹر ڈالیااور جرمنی کے جینوکولا ہور بہت پسند ایا۔ انبیں قدیم لا ہور کی گلیوں، شاہی مسجد اور لال قلع میں لے کے کمیا۔ شاہی محلے میں مجھے کے یائے کھلائے مبنیت اندرا کمال کی شاعرہ ہے۔گا کے کلام پڑھتی تو ساں باندھ

وی۔ بولی میرے ابا دیال سکھ کالج یز ستے تھے۔ وہ دکھا دو۔ میں لے گیا۔ وہ وہاں رونے تکی۔ مجھےلدھیانہ کی کوتوالی یاد آھئی، وہاں میرے اباجی تعینات رہے۔ جب میں وہ دیکھنے کیا تو وہ وُ حالی جار بی تھی۔اس وقت میں بھی رویا تھا۔لدھیانہ ہے آئے اینے یارڈ اکٹر پجن سکھ گل کو میں گڑھی شاہو کی مجھلی کھلانے لے گیا۔ دبلی کی شاعرہ انجنا کوانارکلی کی فرنی بہت پیندآئی۔اس کانفرنس نے بھی وہ کا کیا جو بھی بڑے بڑے ملکوں کی حکومتیں بھی نہیں کریا تیں۔ دنیا میں امن کے لیے عالمی سطح پیداد بیوں اور دانشوروں کاملنا جلنا کتناضروری ہےاس کا احساس فخرز مان سے زیادہ شاید کسی کونہ ہو۔ اس ونت بھی نخر زمان کے باس بہت ہے چیلنج ہیں۔اے ملک میں ادب اور ادیوں کی ساکھ کو پھر سے زندہ کرنا ہے۔ نے ادیب شاعروں کے لیے پہلی نرسری اد بی جرائد ہوتے ہیں۔انہی اد بی پر چوں میں ادیب شاعر سائس لیتے ہیں۔ کہتے ہیں سنتے ہیں جھیتے ہیں۔ تکران رسالوں کو چھاہنے والوں کو پچھے نہیں ملتا۔ زیاد و تر رسالے ا ہے جن جوایک دوسال کا مجاہرہ کر کے توب استغفار کر کے کھسک جاتے ہیں۔ان کی جمع یونجی ختم ہو جاتی ہےاوروہ کوئی کریانے کی دوکان کھول لیتے ہیں۔ پورے ملک میں ابھی گنتی کے چندمعتراد لی پر ہےرہ گئے ہیں۔اکٹر بندیکے ہیں۔ سب سے پرانااور باوقارمعتراد لی پر چہلا ہور سے اظہر جاوید نکالتے تھے۔

جالیس سال ہو گئے۔

وہ پیٹ یہ پھر بائدھے پر چہ نکالتار ہا۔اجا تک اُن کی وفات ہو گئے۔اب اُن کا بیٹا سونان با قاعد کی ہے وہ پر چہ نکالتا ہے، ایک مبینے کا بھی اس نے ناغر نہیں کیا۔ آج کل محافی برادری نے نے نے نیوز چینل سے بردا آسودہ روز گار اپنالیا ہے۔اخباری کالم بھی انہیں عزت کی روٹی اور معاشرے میں پیجان دے رہے ہیں۔ مكرانسوس يهب كه بنجيده ادب لكھنے والے جوكسى بھى زندہ اور فعال معاشرے

میں تمام تر طبقوں میں سب یے فوقیت رکھتے ہیں ، ہرعبد کے سحافی جن سے لفظوں کی بنت کے گر سکھتے ہیں، وہ تمام تر ادیب اور شاعر ہم نے دھتاکار دیے ہیں۔ میں نخر زمان کی گوناں گوں صلاحیتوں اور ان کے عزم کو جانتے ہوئے پرامید ہوں کہ وہ بجیدہ ا دیبوں اور شاعروں کا کھویا ہوا مقام ووبارہ دلوائمیں گے۔ان کے ذہن ہیں ادیبوں اور شاعروں کی فلاح کے لیے بہت ہے منصوبے ہیں۔ وہ اکیڈی میں رہتے ہوئے ایک خالص ادبی ٹی وی چینل اور ایف ایم ریم یوشیشن بھی کھولنا جا ہے تھے۔اس کے علاوہ ان کے ذہن میں نے لکھار یوں کی کتابوں کی اشاعت کے لیے آ سانیاں یا نننے کا بھی ارادہ تھا۔ انہوں نے غیرمکی کتابوں سے اردواور دیگر یا کتانی زبانوں میں ترجے بھی کروانے تھے۔ یا کتانی ادب کوغیرملکی زبانوں کا لباس دینا تھا۔ وہ بیسب كام كريس مح، اگرانبيس بيرب كرنے ديا كيا۔ بيس بياس ليے بھى مانتا ہول ك میرے گرومتازمفتی جوفخر زمان کو پیارے" سوہنا منڈا" کہتے تھے۔انہوں نے ایک بارانگلی اٹھا کے زوردے کر مجھے کہا تھا کہ دیکھ لینا یہ سو بنا منڈا ایک بارا کیڈی ہے جا کے پھر آئے گا اور ادب اور ادبیوں کی عزت منوائے گا۔ فخر زمان کے دوبارہ آئے والی ایک پیشین گوئی تو بوری ہوگئی تھی ، دوسری بھی لا زمی ہوگی۔ان شا واللہ

## درولیش با دشاه .....سردار عبدالقیوم

اسلام آبادے میری منظفر آباد تبدیلی ہوئی تو میرے گردمتاز مفتی راز داری سے میرے کان میں تحکمانداند میں بولے، شمیر جاتے ہی اس سے ل لینا۔ میں حیران ہوکے یو چھنے لگائیس ہے؟

بولے مردارعبدالقيوم سے

میں بڑا جیران ہوا، کشمیر کے جس شخص کا بینا م تھا، وہ تو آ زاد کشمیر کا وزیرِ اعظم تھا۔ میں نے سوچامفتی تی کسی اور کا کہد ہے ہوں سے ۔اس لیے بڑے اوب سے پوچھا، کس سردارعبدالقیوم کی بات کر دہے ہیں؟

کہنے لگے بڑا نالائق ہے، تشمیر میں کوئی دو چار عبدالقیوم تھوڑے ہیں ، ایک ہی سردار ہے، سردار عبدالقیوم ۔

وہ تو وز ریاعظم ہیں ادھر کے!

تو كملا ب، وزير اعظم كے قلمدان كے علاوہ بھى اس كى ذمددارياں بيں-تو

كيزباكيز كاا

سیدهااس کے گھر جانا، دروازے کی تھنٹی بجادینا، مجھے مفتی جی کی معصومیت پہ بوی جیرت ہوئی۔ سوچنے لگا''مفتی جی نوے سال کے پرانے دور کے بزرگ ہیں۔ آج کا کل''بروں' سے ملنے کے پروٹوکول سے واقف نہیں۔ وزیراعظم تو دور کی بات ہے۔ وزیروں سے ملنے میں اوگوں کی آ دمی عمر گزر جاتی ہے۔

پھرنہ جان نہ بہجان ، میں تیرامہمان۔ میں ایک معمولی بٹالین کمانڈر بن کے ادھر جار ہا تھا۔ کوئی لاٹ صاحب تحوڑی تھا۔ جو وزیرِ اعظم کے دروازے پہ جاتھنٹی بجاتااوروہ میرانام سنتے ہی بھامے چلے آتے۔

> مگر گرو کا تھم تھا۔ تغییل لازم تھی۔ سوچلا گیا۔

وزیراعظم ہاؤس کی راہ پہ جاتے یہی سوچھا جاؤں کہ آج نظی ہونی ہے۔
پہرے داروں نے بھی خدا جانے کوئی بات کرنی ہے یانہیں۔ وزیراعظم سے وزیر بھی
طنے کے لیے وقت لیا کرتے ہیں۔ ادھر مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ سردار صاحب
مظفر آباد میں ہیں یانہیں۔ پریشانی میں چلتے سے گاڑی بھی ہراساں ہراساں تھی۔
جیسے سبی ہوئی ہو۔

میری خوش بختی راہ میں سبلی سرکارعلیہ الرحمۃ کا مزارآ عمیا۔ سوچا پہلے ادھرحاضری دے دوں۔ان کے بارے میں علم تھا کہ شمیری گدی پہ چاہے کوئی بھی براجمان ہو،سکہ انہیں کا چلتا ہے۔

> ادھر پہنچا۔ پر

سلام کیا۔

ایک کونے میں اوب سے بیٹے گیا۔ استے میں ایک اجنبی درویش متم کا آدی

كيترباكيز ١٢٨

میرے پاس آیا۔ آ کے بیٹے گیا۔ پھرمیری طرف کھسکا۔ قریب آیا۔ ہاتھ مصافح کے لیے بڑھایا، میں نے ہاتھ رکھا اور بے لیے بڑھایا، میں نے ہاتھ رکھا اور بے تکلفانداز میں بولا، ایک کہانی سناؤں۔

میں پہلے ہی پریشان جیٹا تھا کہ ابھی وزیراعظم ہاؤس جا کے خفیف ہونا ہے۔ او پر سے وہ انجانا ڈیٹر سے والا درویش یارانہ لگا کے کہانی سنانے کی اجازت ما نگنے بیٹھ سمیا۔اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ چو نے والا محلے میں پہنی ہوئی رنگ برنگے منکوں کی مالا کو ہاتھوں سے پکڑ کے چھوڑتے ہوئے بولا۔

اس بالک کی کہانی سی ہے جس کے گرونے اس سے ایک بادشاہ سے جاسلنے کا تھم دیا تھا۔

> اس باب کی بات سنتے ہی میرے جسم میں بجلیاں کڑ کیں۔ سرے یاؤں تک ارز گیا۔

میں جو بے توجبگی سے بیٹھا تھا، سرایا کان بن کے درویش کی طرف متوجہ ہوگیا۔ مجھے محسوس ہوا، اس باب نے میرے اندر کی ساری کہانی پڑھ کی ہے۔ میراحلق خشک ہوگیا۔ دل زورے دھڑ کئے لگا۔ جسم کے لوں لوں کھڑے ہوگئے۔

آپ کس کی بات کررہ ہیں، میں نے بڑی مشکل سے پیلفظ ادا کیے۔ میرا بیہ حال تھا جیسے چور پکڑا گیا ہو۔

بابا، بزے اطمینان ہے، لائھی ایک طرف زمین پہ دجرے سے رکھ کے ،میرے کندھے پرمجت سے ہاتھ کا د ہا ؤ بڑھا تا ہوا بولا ،

وہ بالک اپنے گروہے جدا ہونے لگا تو گرونے اس کے ہاتھ میں ایک پر جی دی، پر چی پہنام لکھا ہوا تھا کسی کا۔گرو بولا، جدھر جا رہا ہے ادھر جا کے اس مخض سے ملنا۔ پیمرکیا، بالک ادھرگیا،لوگوں کو پر چی پہلکھانام دکھایا، پتہ چلا، اُس نام کا تو ادھر ایک ہی آ دمی ہےاوروہ اُس ریاست کا بادشاہ ہے۔

میں دیوارے فیک ہٹا کے ، دونوں ہیروں پہ بیٹھ گیا۔ بیتو میری کہانی ہے۔ مجرکیا ہوا؟

ہونا کیا تھا، بالکا سمجھا، گرو سے خلطی ہوئی ہے۔ نام لکھتے سے ہجے غلط لکھے گیا۔ پھر سو چنے لگا، گر فلطی تھوڑی کرتے ہیں، کوئی مجید ہوگا، چلا گیاادھر بادشاہ کے کل میں۔ پھر!

پھرکیا ہونا تھا، ایک دن اس کا بادشاہ سے سامنا ہوگیا۔ بادشاہ کو وہ پر چی دکھانے کا سوج بی رہا تھا کہ بادشاہ سجھ گیا۔ بولا جل، اندرمیر سے ساتھ کل میں کل کے طول و عرض میں کوئی جشن ہور ہاتھا۔ شہر میں بھی کسی تہوار کا میلا لگا تھا۔ چاروں طرف رنگار تگی تھی ۔ بالک یہی سمجھے جائے گرونے کسی اور کا کہا ہوگا، میں کدھر آ پھنسا، ایک بادشاہ کا درویش سے کیا تعلق۔

یبی سوچتا ہوگانہ وہ بالک، اس باراس درولیش نے سیدھا میری آ تکھوں میں ایسے دیکھا، جیسے کسی اور کی بات نہیں میرے خدشات بول رہے ہوں۔ بولوناں مجھے سے یو جیدر ہاتھا۔

ہاں جی بھی سوچنا جا ہے تھاا ہے۔

شاباش ، ہو سچتم محربالک کا سب سے بروایج اس کا گروہی ہوتا ہے۔ ہاں جی! میں پھر تذبذب برو گیا۔

وہ در دیش خود ہی کہنے لگا، ہونا کیا تھا۔ بادشاہ نے آئے ہوئے اس بالک کے ہاتھ کی ہتھیلی ہوتھ میں دودھ کا بھرا ہوا ایک گلاس رکھا، بولا ،خبر دارا بھی اسے پیٹانہیں۔ ہاتھ کی ہتھیلی

كيترباكيز ١٣٠

پہی رکھنا۔ باہرشہرمجر میں میلے کا سال ہے۔ جاؤ تین چاردن میلا دیکھو۔ مزے کرو۔
گراختیاط کرنا ہفیلی پہر کھا دودھ کا گلاس اچھلے نہ۔ ایک بوند بھی اس ہے گری توبہ
ساتھ دونگی تکوار والے پہرے دار ہیں تمہارے، دائیں بائیں۔ بیتمھارے ساتھ
ساتھ دہیں گے۔ انہیں کہدیا کہ تمہیں کی میلے شیلے کود کھنے سے ندروکیں ایکن اگر
گلاس میں سے ایک بوند بھی دودھ گرگیا، یا تو بی گیا، توبہ تیری گردن اتاردیں گے،
سمجھ ھے؟

## ابجاؤ

بالک کے پیروں سے زمین کھسک کی۔ کلیجہ انجھل کے طاق میں آس کیا۔ اپنا آپ
کیا وہ اپنا گروہجی ہجول گیا۔ تمین دن میلا دیکھ کرواپس بادشاہ کے پاس آیا۔ جیسے مردہ
لاش قدم قدم چلی آ رہی ہو۔ بادشاہ پوچھنے لگا، سناؤ، خوب مزے کیے۔ میلا دیکھا،
سرکس دیکھی، ناچ گا تا سنا۔ بالک سر سے پاؤں تک پینے پینے تھا، ٹائلین کا نپ رہی
شعیں۔ رنگ اڑا ہوا تھا۔ بولا ، سرکاران دو پہرے داروں کی نگی تلواروں کے سابوں
میں ہاتھ کی ہمتھیلی پے رکھا دودھ ہجرا گلاس ہی تکتار ہا، کہ کوئی بوندنہ گرجائے، میلے شھیلے کا
مزہ کیا خاک آ تا تھا، ادھر تو جان کے لالے بڑے شھے۔

بادشاہ نے اس کی ہمتیلی ہے دودھ کا گلاس اضایا، گلے ہے لگایا اور چیکے ہے کان میں کان کہنے لگا۔ تجھے اپنے ہاتھ پدر کھے دودھ بھرے ایک گلاس نے تین دن میلا نہیں دیکھنے دیا۔ ایک ذرا ہماری کیفیت بھی دیکھی، جس کی ہمتیلی پدر کھنے والے نے اس راجیہ کا پورا راج سنگھاٹن رکھ دیا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے مجھے اپنے دائیں بائیں نگی ملے ٹھلے کی خوش وقتی میں مبتلا ہوں۔ کملے، گروے مغالط نہیں ہوا۔ تجھے ہمارے پاس میلے ٹھلے کی خوش وقتی میں مبتلا ہوں۔ کملے، گروے مغالط نہیں ہوا۔ تجھے ہمارے پاس بی بھیجا گیا ہے۔ شاید صرف اتنا ساسبق لینے کہ دنیا جہاں کی ہرچمکتی نظر آتی نعمت کے ہوتے ہوئے بھی اسے "ب نیاز" ہو کے کیے جیاجا تا ہے۔ پچھ بھھ آئی۔ میری تو آئے تھیں کھل گئیں۔

بابے سے ہاتھ ملایا، اٹھ کے بیلی سرکار کی پرائدی کو چو مااورگاڑی دوڑا تاسیدھا
وزیراعظم ہاؤس کے دروازے پر گیا۔ وہاں پہرے دار کھڑے تھے۔ گرمیرے اندر
سیلی سرکار سے ملااعتا داور گرو کے کے لفظوں کا اعتبار ایساتھا کہ بچھے پہرے داروں
کا پہرہ نظر ہی نہ آیا۔ ایک پہرے دار میرے قریب آیا۔ میں نے پوچھا سردار
عبدالقیوم صاحب موجود ہیں۔ جی ہیں توسمی۔ گراندر کیبنٹ کی میٹنگ ہور ہی ہے۔
وزراء کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اللہ جانے کہاں سے جھے میں اعتاد آگیا تھا، بولا سردار
صاحب ہے کہیں ابدال آیا ہے۔

ایک دواور پہرے دارمہمان آ کھڑے ہوئے۔ بولے، جناب ہمیں اندرجانے
کی اجازت نہیں ہے۔ جب تک وہ خود باہر نہ آئیں ہم اندرجائے پھے نہیں کہہ سکتے۔
بھٹی دیجھو۔ میں اپنی مرضی ہے نہیں آیا۔ نہ بھے ان ہے کوئی کام ہے۔ بھے کی
نے بھیجا ہے۔ دیجھو شاید وہ کمرے سے نکل کے برآ مدے میں پھر رہے ہوں۔ میں جو
کچھ در یہ بہلے بھٹے ہوئے غبارے کی طرح پڑ مڑ ہوا پڑاتھا، پھٹاک پھٹاک بول رہاتھا۔
ہیں جی ا

پہرے داربھی تذبذب میں پڑ گیا اور کیٹ کے اندر گردن تھما کے پچھے دیکھتے ہوئے ایک دم بزبرایا۔

> وزیرِ اعظم صاحب واقعی برآ مدے میں ٹبل رہے ہیں۔ میں ابھی یو چھے کے آیا۔

وہ اندر گیا تو دوسرا پہرے دار جواندر گئے پہرے دار کا افسر معلوم ہوتا تھا، مجھ سے بولا، چلیے ،سردارصا حب ہا ہر کھڑے ہول تو کسی ملا قاتی کونبیں روکتے ،آ ہے۔

كيزباكيز ١٣٢

میں اندر چلا گیا۔ ابھی پہلا پہرے دارمردارصاحب سے میرانام شاید کہہ بھی نہ پایا تھا کہ مردارصاحب ایک دم محبت سے لیکتے ہوئے میری طرف آئے۔ ہاتھ ملایا، گلے سے لگایا اور پھر مجھے اندر لے جا کے اپنے وزیروں کی منڈ لی میں اپنے ساتھ والی نشست پر بٹھا لیا۔ اللہ جانے وہاں کیا با تمیں ہوناتھیں، کیا فیطے ہور ہے تھے۔ کیا اس میٹنگ کا ایجنڈ اتھا۔ سارا پھوالٹ پلٹ ہوگیا۔ سردارصاحب ایسی شفقت اور محبت سے مجھے اپنے ساتھ ایک صوفے پر لیے بیٹھے تھے، جسے آئیس میرائی انتظار تھا۔ میں نے مفتی تی کی بات شروع کی تو انہوں نے کمل نہ ہونے دی۔ جسے چوری پکڑے جائے مائے کا ڈرہو۔ بولے سائومفتی جی کسے جیں؟

مفتی جی اور قدرت الله شهاب کی با تیس ہونے لگیں۔ اشفاق احمد کی کہی باتیں وہ سنانے گئے۔

سبیلی سرکارٌ اورمیال محر بخش کا ذکر چیز اتو و و جیے وجد میں آ مے۔

ہم دونوں آپس میں بزرگوں کی کھسر پھسر میں لگے تھے اور کشمیر کے سارے وزراء چبروں پہ چیرت لیے مجھے گھورے جارہے تھے۔ جیسے سوچ رہے ہوں بیرنگ میں بھٹگ ڈالنے والاکون ہے۔

مردار صاحب محبت سے کہنے لگے اب ابدال آتے جاتے رہنا۔ جب جی عاہے آجانا۔

> میں عاجزی ہے بولا ،سرکارآ پوزیراعظم ہیں ہیں رعایا۔ بولے دیکھے۔تیراگر وہم ہے نداق کرسکتا ہے۔تونہیں۔

واقعی، جیرت کی بات ہے، میرے گرونے پاکستان میں قدم رکھا تو ادھر آزاد کشمیرر یڈیو سے وابستہ ہوگیا۔ ان کے باب قدرت اللہ شہاب آزاد کشمیر کے جزل سیکرٹری بنا دیے محے۔ متازمفتی کی باتوں میں کشمیرکا ذکر ایسے ہوا کرتا تھا جیسے کس

كيزياكيز ١٣٣

مقدی صحیفے کی بات کررہے ہوں۔ اس جنت کی بات کررہے ہوں جس کا ہر پاک
روح سے وعدہ ہے۔ جس دن ان کے جانے کا ہے آیا، وہ کشمیرڈ سے تھا۔ 25 اکتوبر
1995 مداب زندگی مجر کی با تیں اور موت کا دن اور اس کی تاریخ، بیسب تو انفاق نہیں ہوسکنا۔ اس دن سردار عبدالقیوم اسلام آباد کے ایک مبتلے ہوئی میں کشمیر کی
آزادی پر گفتگو کررہے تھے۔ اس جلے میں جواد جعفری نے اپنی گلو گیرموثر آواز میں
مفتی جی کی وفات کی خبر سنائی۔ ادھر جلسے ٹنم ہوا۔ ادھر سردار عبدالقیوم گاڑیوں کے بچوم
میں مفتی جی کی وفات کی خبر سنائی۔ ادھر جلسے ٹنم ہوا۔ ادھر سردار عبدالقیوم گاڑیوں کے بچوم
میں مفتی جی کے گھر پینچ مجے۔ میں تو مفتی جی کے گھر جیشا تھا۔ سردار صاحب آئے،
میں مفتی اور مجھے دونوں کو بانہوں میں لے کرمفتی جی کے جانے پدوعائے خبر پڑھنے
میکی مفتی اور مجھے دونوں کو بانہوں میں لے کرمفتی جی کے جانے پدوعائے خبر پڑھنے
گئے۔ سوینے بیٹھوتو ساری انفاتی با تیں انفاتی تھوڑی گئی ہیں۔

ایک دن سردارصاحب ہے میں نے بوچھ لیا ،سر کار شمیر کی آزادی میں ابھی کتنی در ہے۔کتنی دریاورابھی انتظار ہے۔

> بولے میں نے بھی جائے یہی پوچھاہے۔ کس سے؟ میں جیران ہوا! بولے، دکھے، وہ مجھےادھرجانے نبیس دیتے۔ انڈیا میں؟

بال-

آپکوسری محرجانا ہے؟ نبیس اس سے پہلے کہیں اور

كبال؟

اجمير شريف

كيول؟

كبرباكيز ساا

کملے،ادھرشاہِ ہندکا تخت ہے۔ مجھے تیرے بابائے بیں بتایا ؟ مفتی جی تو کہا کرتے تھے، شمیر کے لوگ پاکستان کی آزادی کی جنگ کڑ رہے میں۔ہاری بقاکے لیے خود قربانیاں دے رہے ہیں۔

سیح کہتے ہیں، سردارصا حب بولے۔
بات یوں سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ہیں نے مفتی تی ہے پوچھا بھی تھا کہ کیوں؟
بولے دیکھو، اگر تقسیم ہیں کوئی سقم نہ رکھا جاتا تو گمان بھی تھا کہ دونوں طرف کے جذبات جلد سرد پڑجانے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ والیس جدھرجدھرے بجرت کر کے آئے تھے، ادھر پلٹ جانا تھا انہوں نے۔ کیسر مدھم پڑجانی تھی۔ یہ جو ایک طاقت ورا پٹی توت والا، ایک اسلامی ملک پاکستان آج دنیا میں نظر آرہا ہے۔ وہ نہیں ہوتا تھا۔ کہنے کولوگ لا کھ خوشحال اور روشن خیال ہوتے۔ انہوں نے زیادہ سے زیادہ ایک المبن کی طرح ہوتا تھا۔ جب اسلام سے بیرر کھنے والوں کے دماغ میں فقور آتا، انہوں نے بھو یہ ساری ملی عزت، وقار اور قرت ہمیں شمیرے ملی ہوتے۔ گرسوج کشمیر کے لوگ ہماری اس آسودگی اور آبروگی گئی ۔ ویکھو یہ ساری ملی عزت، وقار اور قرت ہمیں شمیرے ملی ہے۔ مگرسوج کشمیر کے لوگ ہماری اس آسودگی اور آبروگی گئی ۔ بھاری قیت دے رہے ہیں۔ ذراسوج ۔

سوینے بیٹھتاتو میں کرزجاتا۔

سردارصاحب علاقاتیں ہوتی رہتیں۔

ہرد فعہ میں نت نے سوال لے کران کے پاس جاتا۔

وہ ایک وزیراعظم کی گدی ہے اتر ہے ایک بوریانشین باہے کی طرح میرے ہر

سوال کا جواب دیتے۔

ایک دن میاں محر بخش کا ذکر حجیز حمیا۔ بولے ان کی زیادہ باتنیں نہ کر۔

كيزياكيز ١٣٥

كيول سركار؟

د کیے، انہیں سوچنے بیٹھوں تو مجھے بخار چڑھ جاتا ہے۔ تو تو ڈاکٹر ہے، د کیھے میری یا۔

میری ڈاکٹری کی بھی مت ماری گئی۔

سمسی بزرگ ہے کوئی ایسی محبت بھی کرسکتا ہے کہ اسے سوپنے بیٹھے تو اسے بخار چڑھ جائے۔چلو بندہ تو حجموث بول سکتا ہے گرا کیٹ ڈ اکٹر کی انگلیاں اوراس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھر مامیٹر تو حجموثانہیں ہوسکتا۔

یں نے ایک بار، سردار صاحب سے رازداری میں پوچھ لیا، سرکار آپ کا گرو کون تھا؟

مسکرائے، بولے۔ یوں تو بہتوں سے سبق لیے، مگر وہ قطب دوراں تھے، اور راجہ بازارراولپنڈی کےایک چو بارے میں رہا کرتے تھے۔

كبكابات ٢٠

پاکستان ہے تھوڑے ہی دن ہوئے تھے۔ نیلا بٹ جی کشمیر آزادی کے لیے بندوق کی کوئی چلائے بھے زیادہ عرصہ بیں گزراتھا۔ ایک طرف میں جہاد کشمیر میں لگا ہوا تھا۔ لوگوں میں مجاہداول مشہور ہوگیا تھا۔ دوسری طرف اپنے باب کے پاس حاضری دینا جھے پرلازم تھا۔ یہ جہادا کبری صورت تھی۔ اپنقس سے لڑنا ہوا مشکل حاضری دینا جھے پرلازم تھا۔ یہ جہادا کبری صورت تھی۔ اپنقس سے لڑنا ہوا مشکل کام ہے۔ میرابابا بھی اس محاذ سے نگلنے ندویتا۔ انہوں نے ایک بار جھے آزمایا تھا؟ کام ہے۔ میرابابا بھی ہیں؟ میں جیران ہوکے یو چھنے لگا۔

ہاں! کیے؟

وہ یوں کہ میں نے بی ان سے ایک بارسوال کیا تھا، کدسر کار ہرعلاتے میں ایک

كيزباكيز ١٣٧

ابدال ہوتا ہے،اس علاقے میں کون ہے ڈیوٹی پر۔بولے اچھا بتاؤں گا۔ میں کہدکے بعول کیا،انہیں یا درہا۔ایک دن چوبارے میں بیٹھا تھا ان کے ساتھ بچھ سے بولے۔ عبدالقیوم بچھے حاضر ڈیوٹی ابدال سے ملنے کی خواہش تھی نا۔ جانچے بازار میں جوملنگ بنا، برواسا سوٹا لیے اس پر محتر و بائد ھے ٹل بجائے جارہا ہے۔وہی ہے۔

جا،جاكيلآ-

آب مح بحريني؟ من يوجيخ لكا-

نہ، میں نے چو بارے کی کئی ہے نیچاس بزرگ کود کیولیا۔ پھرآ کے اپنے باہے کے پاس آلتی پالتی مار کے بیٹھ کیا،میرا بابابولا، کیانہیں؟ شوق تو بڑا تھا،اس ہے ملنے کا۔

بحر؟ من يو جينے لگا۔

پھر کیا میں نے ہاتھ جوڑے، کہا سرکار پہچانے والا، پہچانے مجھے سے بڑا ہوتا ہے۔ میں بڑے کوچھوڑ کرچھوٹے کے پاس کیوں جاؤں۔

5/2

پھر کیا وہ مسکرائے اور مجھے دعادی ، جانسل درنسل تو اپنی ریاست پر راج کرے۔ سوچنے کی بات ہے ،

مردارصاحب کو جب بید دعا ملی، وہ ایک عام سے نوجوان تھے، شاید انہیں کی مناسب نوکری کی بھی تلاش ہو۔ بیسوڈان، ترکی اور اردن اور شال ایسٹ کے دوسرے ملکوں میں پچھ عرصہ نوکریاں بھی کر چکے تھے۔ایک معمولی صوبے دار کے بیٹے تھے۔کوئی سونے چا ندی کا چچ مند میں لے کر پیدائیس ہوئے تھے۔آ زاد شمیر کے ایک دورا فقادہ عازی آ بادشلع ہو نچھ کے علاقے سے ان کا تعلق تھا۔کون کبرسکتا تھا کہ بیاس ریاست کے تین باروز براعظم بنیں سے۔چار بارصدراورا نمی کی زندگی میں ان

کا بیٹا بھی وز براعظم کی کری پر بیٹھےگا۔

بس ایے گرو کی محبت کوکسی اور ہے نہ با نشنے کا اتنا بڑا انعام ہے ہیہ۔

گرچ نبی ہے کہ دوسروں کوتو ایک بادشاہ کی ہتھیلی پر راجہ ستگھانن والا دودہ بھرا گلاس پڑا نظر آتا ہے۔ ایسے درویش کے دونوں طرف کھڑے تکوار والے نظر نبیس آتے۔ننس سے لڑنا تمام تر لڑائیوں میں سب سے بڑاید ہے۔ بیالیی جنگ ہے جس میں بڑے بڑے سور مااوند ھے منہ گرجاتے ہیں۔

ایک دفعہ سردارصاحب کا کوئٹ آنا ہوا۔ میں اتفاق ہے وہیں تھا۔ایک کمی نشست ان کے ساتھ ہوگئی۔ باتوں باتوں میں میں نے پھر پرانی ادھوری بات پوچھ لی۔ بوچھ لیا۔ سرکار پھراجمیر شریف والوں سے رابطہ ہوا؟ بولے ،ادھر کمیا تونہیں پرجواب آگیا ہے۔ کما؟

> سردارصاحب چپ ہو گئے۔ مجھے مجھ ندآ ئے ، یہ کیا کہنے والے ہیں۔

سردارصاحب کے بارے میں اکثر مجھے مغالطے رہے ہیں۔ کائی عرصہ بھتارہا کہ سردارصاحب اپنی مقامی زبان کے علاوہ اردو پراچھی دسترس رکھتے ہیں گر باتی زبانوں سے کہاں واقف ہوں گے۔ معاملہ الث ہوگیا۔ ایک باراسلام آباد کے ایک بڑے ہوئی میں ایک انٹریشنل کانفرنس میں دنیا بحر کے مندو بین جمع تھے۔ گفتگو کشمیر پر ہوناتھی۔ سردار صاحب ان دنوں صدر آزاد کشمیر تھے۔ کشمیر پر گفتگو کرنے یہ وقت پر پانچ گئے۔ ما حب ان دنوں صدر آزاد کشمیر تھے۔ کشمیر پر گفتگو کرنے یہ وقت پر پانچ گئے۔ انفاق سے ای محفل میں میز بان عکمی مفتی نے اپنی جگہ بڑوں کے استقبال کے لیے میری ڈیو ٹی لگائی ہوئی تھی۔ سردارصاحب نے جمد سے صرف دو تین سوال کے۔ لیے میری ڈیو ٹی لگائی ہوئی تھی۔ سردارصاحب نے جمد سے صرف دو تین سوال کے۔ بولے اس محفل میں مختلف ملکوں سے آئے لوگوں کے نام کیا گیا ہیں؟ اتو ام متحدہ کے

مندوب كانام كيا بي ان نامول كاانهي كى زبانول بي اصل تلفظ كيا بي ين في ساری با تیں ایک حیث پرلکھ ویں۔ ہیں سوچ رہا تھا خداجانے سردار صاحب اس انٹر پیشنل کا نفرنس میں کیسی انگریزی بولیں۔ مجھے پیتہ تھاان کی کہی یا تیں بیک وقت دنیا کی یا نچ زبانوں میں ترجمہ بھی ہونی ہیں۔مندو بین فرانسیسی سپینش ،عربی اورروی مترجمین کی ترجمہ کی ہوئی یا تیں سننے کے لیے ہیڈفون لگائے بیٹھے تھے۔ زیادہ لوگ انگریزی کی فہم رکھتے تھے۔وہ سر کہنوں پر رکھ کے ہمدتن گوش ہو گئے۔

بس سردارصاحب جوانگریزی بولناشروع ہوئے تو میں جیران۔ایسی انگریزی، انکریز وں نے آ کسفورڈ میں بھی شاید نہ تی ہو۔ پھر باتیں ایسے منطق اورایسی دلیل کے ساتھ ، کہ کسی کواگر کوئی شک بھی تھا کشمیر بارے تو وہ بھی نکل گیا۔ میں کشمیر کی قسمت يه جرال - كەشمىركوكىساشانداردكىل ملاہے-

مكر مات وى تقى ، راز دارى والى \_ جو ميس نے كوئد ميس يوجيد لى \_ آخر سياتو بتائیں، کشمیری آزادی میں اتنی در کیوں ہوگئی؟ اجمیر شریف ہے کیا پیغام آیا ہے؟

بولے زیادہ تفصیل بتانے کی احازت نہیں۔

بس ا تناسوچ لوادهر بھی ہیں کروڑمسلمان ہیں۔

اگرتم ان کانبیں سو چتے ،تو کسی کوتو ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ بولو۔

مِن كيا بولتا ، سوج مِن يو كيا-

مجھے سوچتاد کھے کے بولے۔

بس ذرای در ہے، اند حربیں۔

یوں سمجھ،رات گزرگی، منح کی آ مدآ مدے۔

مجھے تورات کا سینہ چرکر بھا گئی جلی آتی صبح نظر آری ہے۔کوئی بھی غورے اس درولیش بادشاہ کو دل کی آ تکھ ہے د کمچہ کے کہ، اے ان کی آ تکھوں میں سدا ہے

كيزياكيز

جائتی چلی آتی مقدس منع کی روشی نظر آتی ہے یانبیں۔جنہوں نے مدتوں ہاتھ متعلی پر دودھ سے بحرا گلاس لیے رکھا ، مرایک بوند بھی اس سے نبیں کرنے دی۔

یہ باتیں میں، درویش بادشاہ کوخوش کرنے کے لیے بیس کررہا، درویش بادشاہ تو کب کا بادشاہ تو کہ اتار چکا ہے۔ جب اے پہنے ہوئے تھا وہ اس وقت بھی اس کے بادشاہ تو ان وقت بھی اتار چکا ہے۔ جب اے پہنے ہوئے تھا وہ اس وقت بھی اس کے بنیاز تھا۔ وہ تو اپنی درویش کا بھی بجز میں اقر ارنہیں کرتا۔ میں یہ گزارشات تو ان کے صاحب بناہ جئے وزیراعظم سے کررہا ہوں کہ ان پر صرف شمیر کی تعمیر نو اور اس کی آزادی کے لیے جدو جہد کی ذمہ داریاں ہی نہیں ہیں۔ ایک درویش صاحب مقام باب کے سے وارث ہونے کی بھی تخت ذمہ داری عائد ہے۔

## رانی کنگن بور.....بشری رحمان

کتن پور کے کسی شہریا تھے ہیں بشری رحمان رہی تو نہیں، گروہ جہاں بھی رہی، اُسے اپنی ریاست کتن پور بنا کے رکھا۔ اور اس کی راج گدی پہنو در انی بن کے راج کیا۔ اور اس کی راج گدی پہنو در انی بن کے راج کیا۔ ویسے کتن بحری تام کی ایک رانی تھی بھی بھی بھی بھی بشری رحمان اور میر سے تعلیلے ہے۔ وہ رانی بورے والا کے مضاف ہیں ایک قدیم درگاہ کے بزرگ حاجی شیر دیوان صاحب چاولی سرکار کی چیتی بہن تھی۔ کہتے ہیں، بابا حاجی شیر برصغیر پاک وہند کے قدیم ترین ولی ہیں۔ جنہوں نے اپنی جوانی کے دنوں میں امام عالی مقام حضرت کے قدیم ترین ولی ہیں۔ جنہوں نے اپنی جوانی کے دنوں میں امام عالی مقام حضرت امام حسین کے دست مبارک پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا تھا۔ اس بیعت مقدی کے لیے وہ اپنی راج گدی ہے بڑاروں میں گئے۔ لیے وہ اپنی راج گدی ہے بڑاروں میں ورچل کے عرب کے ریگزاروں میں گئے۔ چالیس سال وہیں رہے۔ جب عمر پچانوے سال کے لگ بھگ تھی تو وہ عرب سے ویک دیمل کی طرف آنے والی محمد بن قاسم کی فوج کے ایک سپائی بن کے آئے۔ چونکہ دیمل کی طرف آنے والی محمد بن قاسم کی فوج کے ایک سپائی بن کے آئے۔ چونکہ حاجی شیر دیوان صاحب کا آبائی علاقہ بھی تھا، جہاں اب انکا مزار ہے۔ ملکان کی حاجی شیر دیوان صاحب کا آبائی علاقہ بھی تھا، جہاں اب انکا مزار ہے۔ ملکان کی

مسلمانوں کے ہاتھ فتح کے بعد وہ ملتان سے پیای میل دور اپنی راجد هائی میں آئے۔اس وقت تک اُنکے راجیوت بہن بھائی پرانے قدیمی ندہب یہ تھے۔انہیں مسلمان کے جلیے میں دیکھا تو انہیں شہید کر دیا۔ حاجی شیر را جکمار جب شہید ہوئے تو ان کی عمرسو برس کے لگ بھگ تھی۔ان ہے دلی محبت کرنی والی ان کی بہن بھی راجکمار عاجی شیر کے اندر کے اُجالے کود کمچہ کے کلمہ کو ہو چکی تھیں۔ کہتے ہیں ، اِدھر حاجی شیر كے بوڑھے ناتواں مقدى جسم سے شہادت كا مقدى خون لكلا أى لمح آسان كے باداوں نے وہ رتک چرا کے سرخ آندھی میں بدل دیا۔ بھرایک زلزلدآ سیا۔ بوری 'بہتی، جواو نچے ٹیلے یہ آ بادھی گھائل دل کی کیکیاتی دھڑ کن کی طرح لرزی اورساری کھڑی بھی راجد حانی کی اینٹ ہے اینٹ نج گئی۔ یہ بھی سنا ہے کہ زلزلہ آنے ہے چند ساعت پہلے ہی محل کی بالکونی پارانی کنگن بھرس کھڑی تھی۔ حاجی شیر کی شہادت کا واقعہ أسكے سامنے ہوا۔ وہ ایسی دل گرفتہ ہوئی كمل كى بالكونی سے نیچے حاجی شير کے شہيد ہوئے جمدیاک کے پاس آ مری میلے لال آندهی ابھری، پھرزلزلد آ محیا محل کے درباری ، راج باث ہے جڑے اہل کا راوربستی کے لوگوں کو بیہ بچھنے میں دیر نہ لگی کہ قدرت کا بیانقام حاجی شیر کے قتل ناحق ہے ہوا ہے۔زلز لے کے بعد جو تھوڑے بہت رابہ کےلوگ نیج مجعے ،انہوں نے حاجی شیر کے مقتل کوا نکا مزار بنا دیا۔مزار کے ساتھ ہی ایک چولی چو کھنے کے اندر رانی کنٹن جرس کو دفنا دیا عمیا۔ بیساری تفصیل میں اس لیے جانتا ہوں کہ میرے والدین کا مزار بھی وہیں پہ حاجی شیر دیوان صاحب کے مزار کے مقابل ہے۔ بیوہی جگہ ہے جہاں بابافرید پیدا ہوئے ،اُسی قبرستان کے اندر آج بھی وہی کنواں موجود ہے جہاں بابا فرید سخنج شکرنے چلے معکوس کیا۔ وہیں یہ بابا مر و تا تک جی نے کچھ وقت گزارا، اور سکھوں کے عبد میں وہاں ایک یا دگار گردوارہ بنایا گیا۔اُسی مقام پیملتان کی فتح کوجاتے سےمحمود غزنوی نے بھی ڈیرہ ڈالا اور وہاں

ایک مسجد بنائی جس کے آٹار آج بھی وہاں موجود ہیں۔ اتن اہم تبرکات کے باوجودوہ جگہ لوگوں کی نظر سے دُور ہے۔ سال ہاسال گزر گئے۔ صدیاں بیت گئیں۔ اس قبیلے کے لوگ اِدھراُ دھر ہو گئے۔ ان میں ایک گھرانہ بہاولپور شہر کے اندر ملتانی درواز سے کے پاس ایک جو کمی میں جا آباد ہوا۔ وہ جو کمی بشری رحمان کے باپ کی تھی۔

بشری رحمان کے باپ جلیم عبدالرشید، نواب آف بہاولپور کے چہیتے سرکاری کسیم تھے۔ در بارے منسلک تھے۔ راج پاٹ کا حصہ تھے۔ اونجی کمی حو لی ،ان گنت کرے، حجر اور دالان مردانہ جاہ وحثم کا علاقہ ایک طرف، دوسری طرف زنان خانہ۔ درمیان میں حجوفی انمیوں کی بچول پتیوں سے بناصحن محن کے کناروں پہ خوش رنگ بچولوں بحری کیاریاں، مللے، درمیان میں فوارے، فواروں کی بچوار میں کچے رنگوں سے بچی اڑتی تعلیاں۔ بچھواڑے میں پائمیں باغ، باغ میں بچول اور بلبلیں۔ وکیوں سے بائمی باغ، باغ میں بچول اور بلبلیں۔ حو لی کا اونجا چونی دروازہ تھا۔ دروازے کے اندروسیجی ڈیوڑھی۔ ڈیوڑھی کے ساتھ کی اصطبل کھوڑ ہوں کے جنبنانے کی آوازیں۔ شاہی حکیم کی بھی سجائی ساتھ کی اصطبل کھوڑ ہوں کے جنبنانے کی آوازیں۔ شاہی حکیم کی بھی سجائی ساتھ کی اصطبل کھوڑ ہوں کے جنبنانے کی آوازیں۔ شاہی حکیم کی بھی سجائی ساتھ کی اصطبال می کھوڑ ہوں کے جنبنانے کی آوازیں۔ شاہی حکیم کی بھی سجائی سے سبتھ کی اصطبال می کھوڑ ہوں کے جنبنانے کی آوازیں۔ شاہی حکیم کی بھی سجائی سبتھی۔

مردانه حصے میں ملا قاتیوں کی قطاریں۔

زنان خاندنت نے پکوانوں کی خوشبو سے بھرا۔ تنجن ، بریانی ، آب وارموتی پاؤ ، زکسی کوفتے ، ریشی کہاب، ست رنگی ترکاریاں ، پستے اور بادام کی تھجڑیاں ، مرب آ چار ، چٹ پٹی چٹنیاں۔ باروچی خانے کی خوشبو پوری حویلی میں دندناتی پھرتی۔ ای مبک کے ساتھ مردانے ہے آتی تکیم صاحب کے طب کی تخصوص صحت افروز خوشبو کی . مفرح بوعلی بینا ، خمیر وگاؤ زبان ، مردارید ، ما ، اللحم ، عزراه بهب ، قنداور کیوڑے ، جیب سال بندھ جاتا۔

حو یلی تقی بھی نرال ۔ چوبی دروازوں پنقش ونگار بھرے چھیج، ملائم لکڑی کے

پیول بوٹوں سے مزین بالکونیاں۔ محرابی دروازے ، دروازوں پہنس کی چکیں۔
کمرے کی جیست پہؤوری سے باندھ کے ہلا ہلا کے ہوا دینے والے بچھے۔ نگی گوری
پنڈلیوں میں جھانجریں باندھ کے چھم چھم دوڑتی پھرتی ،کول مدھ بھری کنیزیں اورا بطے
موتیوں جیسے کا نچے کے بے کم عمر بالکے۔ بیدہ عہد گزشتہ کی اچھوتی انہونی تصویر تھی جس
کے ایک نقر کی ہے یہ بشری رحمان نے آئے کھولی۔

آ کھے کیا کھولی مساری حو لی سے تقوں کی روشی کوم کردیا۔

بشری رحمان په خدا مبربان نکلا ،اس کے گورے سپیدا جلے ملائم چبرے په جو کاغذی بادام کی میضی کری جیسی آئے تھیں رکھیں تو ان میں حویلی کے سارے تقول کی ضیاء کیارگ میں مقید کردی۔ جواس پری چبرہ بی کود کھتا، اُسے حویلی کا ہر تقد بجھا بجھا گئا۔ گئا۔

> مسکراتی توجیے کھنگھرو بجتے۔ اٹھکیلیاں کرتی توباغ کے غنچ جیٹنتے۔

ماں اور باپ دونوں کی لا ڈلی تو تھی ہی ،حو یلی کے ہرمہمان کی آ کھے کا تارا بھی ہوگئی۔

بشری رجمان اس لحاظ ہے بھی خوش قسمت نگلی کداس نے اپنے باپ اور مال دونوں کی بہترین چیز وں کواپنے اندرجذب کرلیا۔ باپ سے حکمت، وانائی ،علم، گیان اور صوفیا، کی محبت سمیٹی تو مال سے ملائمت ، گوری رحمت ، مسکان مجری مسکراہ ف اور شاعران مزاج پُر الیا۔

مال اس كى اس علاقے سے نتھى۔

اس کی ماں لا ہور میں حضرت دا تاعلی جوری ؓ کی پڑوس تھی۔ابا اسکے ایک دفعہ ایک لمبا چلہ کا شنے دا تاحضور کی درگاہ پہ بیٹھ گئے۔خواب میں انہیں ایک سندیس

كيزباكيز سما

ملاکہ آپ کے لئے ہم نے ایک زوجہ طے کرلی ہے۔ ان کے ابا کیم عبدالرشید گیان وعرفان کی کئی منزلیں طے کر چکے تھے۔ ایسی کسی منزل میں آئیں انعام کے طور پا ایک نقر کی پنے پہنی ہوئی کسی حسینہ کی تصویر خواب میں دکھائی گئی تھی۔ خواب میں آ واز بھی انہوں نے کئی محیم عبدالرشید دیکھ لوغور سے ، یہ تہباری ہونے والی بیوی ہے۔ کیم صاحب نے استے غور سے اس تصویر کے سرایا کو دیکھا کہ سار نقش از برکر لیے۔ صاحب نے استے غور سے اس تصویر کے سرایا کو دیکھا کہ سار نقش از برکر لیے۔ اب جب کہنے والی نے کہا، کہ کیم صاحب آپ کو ایک رشتہ دکھا کیس تو تھیم صاحب یولے۔

اگروہ میری بیوی بننے والی ہے تو اس کا سرایا جھے ہے تن او۔ رشتہ کی بات لے کرآنی والی سٹ بٹاگٹی، بولی، کہیے:-

تحکیم صاحب نے آ تکھیں بند کیں،خواب میں دیکھے مھے ہے ہے بی اپی ہونے والی بیوی کاسرا پا کہنا شروع کردیا:-

قد دراز، بال ليے، رنگ كورا۔

آ تکھیں،غزال جیسی، کھول کے دیکھے توضیح ہونے نگے۔موند لے توشام ہو

جائے۔

اندرلال لال ڈورے۔

ىلكىس يون جىسى رىثم كى جھالر۔

ما تحا كشاده،

كال كاب كى چىمىز يون ميں پرُ وے ہوئے قند ہارى سيب

اور ہونٹ،اس کی بناوٹ کا کوئی پھل ہے ہی نہیں۔ایسے بنے ہوئے ہیں جیسے

بنانے والے نے تھنٹوں اس کی ڈرائنگ کی ہے۔

ادھر تھیم صاحب ہولتے جائیں ، اُدھررشتہ لے کے آنی والی بوڑھی عورت

كبرياكيز ١٣٥

چزی کوبل دیے جیرت ہے ہاں جی ، ہاں جی ، کہتی جائے۔ جب ساراسرا پا کہ چکے ، تو بولے کدھرہے ہماری بیوی؟ بیوی آگئی۔

کچیئرصہ بعداً ک سرایا میں باپ کی پیوندکاری کے ساتھ بشری رحمان آگئی۔ باپ راجستھان کے چندر بنسی راجپوت ،عالم ہونے کے باعث نثر میں لکھتے ،حکمت سے بات کرتے۔ مال رہٹم میں پلی تھی۔ریٹمی باتوں کے جال بُن کر شاعری کرتی۔

بشری رحمان نے باپ اور ماں دونوں کو کشید کرلیا۔

سکول میں پینچی تورسالوں اور کتابوں کا ڈییر نگالیا۔ کالج میں جاتے جاتے اس ڈییر سے شہد کی کمھی کی طرح ، ہرمیٹھی بات چن چن کے جان کی۔ او پر سے باپ سے ملاجلال اور مال سے میسر ہوا جمال۔ ووٹوں کو گوندھ کے اپنی ایک الگ پیچان بنالی۔

پہلے پہلے تو بشری رحمان کو علم ہی نہ ہوا کہ اُسے بات کہنا آگی ہے۔ وہ تو ایک بارکسی نے فلاحی سکول کے فنکشن پہلو کوں سے سکول کی بہتری اور نشو ونما کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کی ایک مہم پہ بچھ لوگ تقریروں کے لیے بلائے سے۔ ہرمقرر رفی رٹائی برسوں ہے کہی نی فرسودہ باتمی کہتا رہا۔

پنڈال میں بیٹے لوگ او جھتے رہے۔

سٹیج پہ چندو کے لیے بچھائے رو مال پیکھیاں بینبصناتی رہیں۔

اجا تک بشری رحمان کے اندر بل چل ی ہونی گی۔اس کے کانوں کی لویں سرخ ہوگئیں۔اس کا اپنا بیٹا حسن بھی آئ سکول میں پڑھتا تھا۔اس نے پنڈال میں سے ایک چٹ اوپر شیج پہ بیٹے بڑوں کے پاس بیجی ۔لکھا صرف اتنا ، میں ایک ماں ہوں اس سکول کے ایک بچے کی ، مجھے چند منٹ کے لیے موقعہ دیا جائے ، بات کرنے کا۔ شیج سیرٹری نے وہ چٹ کپڑے ہے دلی سے صدر محفل کو دکھائی، صدر محفل ایک جرنیل تھا،اس نے او جمھتے ہوئے چٹ دیمھی اور نیند میں سر ہلا دیا۔

بشریٰ رحمان کا نام پہلی بار مائیکر دفون پہ بولا گیا۔ وہ دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ نیج پہ چڑھی۔

ادھراس نے بولنا شروع کیا، اُدھرسوئی آ بھیں جا گنا شروع ہوگئیں۔
مرجھائے تھے دل دھک دھک کرنے گئے۔ وہ جنگی بنغوں کو بے رقی گفتگونے زنگ
آلودہ کر کے بے ربط کیا ہوا تھا، یکبارگی بیس کنپٹیوں میں بجنے آئیس۔ بشری رحمان نے
ایک ماں اور بچے کے حوالے کو ایک بہتر سکول کے متنقبل کے خواب میں پچھ یوں
پُر و دیا کہ مفل میں طوفان آ گیا۔ ابھی اس کی تقریر جاری تھی کہ وہ مرد جو بشریٰ ک
آ تکھوں کی لال ڈوریوں میں ممتاکا اُبال دیکھ رہے تھے انہوں نے اپنی جیبوں میں
ہاتھ ڈال کے بٹوے لالا کر سٹیج پالٹا دیے۔ وہ عور تمیں جوابخ خوابوں کو بشری رحمان
کے منہ ہے ت کے زنائے میں آ گئی تھیں انہوں نے اپنی کلا ئیوں سے سونے کے
کے منہ سے تن کے زنائے میں آ گئی تھیں انہوں نے اپنی کلا ئیوں سے سونے کے
کانی اتار کے ڈیچر پدر کا دیے۔ بس وہ چند منٹ کی تقریر بشری رحمان کی زندگی میں
ایسا طوفان لیکر آئی جو آج تک تھانہیں۔

أدهرتقر رختم ہوئی۔

ادھرشیج والوں کے بچھائے بچھونے پینزانہ آ عمیا۔

جرنیل صاحب ایک صوبے کے گورز بھی تھے انہوں نے زیر لبی میں ساتھ بیٹے لوگوں سے اس طوفان میل کا نام پتہ پوچھا۔ بس ہونا کیا تھا بھوڑے ہی دنوں میں گورز صاحب کا چیف سیکرٹری گورز کا پیغام کیکر بشری کے پاس آگیا۔

بشریٰ رحمان چونگی۔

بولی میں شادی شدہ ہوں۔اورمیراغاوند پیچلےجنم میں ثیش ناگ تھا۔

كيرماكيز عاا

چیف سیرٹری بولا، بی بی میں وہ پیغام کیرنہیں آیا۔ آپ کوصوبائی اسبلی کی نشست اور وزارت کی دعوت دیئے آیا ہوں۔

بشری رحمان نے کا نول کو ہاتھ لگایا۔ ہاتھ جوڑے۔

بولی، بھائی میرا گھر ہے دو۔ میرا خادند نام کا رحمان ہے۔ آپی بات اُسکے
کان جاپڑی تو میرادہ حشر کرے گاجو بھگوان نے بھی کسی کا نہ کیا ہو۔ میرا گھرندا جاڑو۔
مجھے پچھنیں لیمناسیاست ہے۔ دہ دن چلے گئے جب میرا باپ راج نیمی کا سرخ تھا۔
اب میں سر جھکا کے، چا در لیبٹ کے، درودشریف کا ورد کرنے والی ایک ہے بس مال
ہوں۔ بس میرا ایک بھائی سر پھرا ہے۔ وہ ادیب ہے، پچھے علوم کا ماہر ہے۔ احمد
غزالی۔ گھروہ مرد ہے، دلیرہے، میں عورت ہول۔ مجھے بس اپنے بچے پالنے ہیں۔
پیف سیکرٹری کمے، میڈم اس ملک کے بیج بھی تو آپ کے ہی ہیں۔
پشری رحمان کمے، میں ان بچوں کو کسے اپنا مان اول، جب میرا خاوند اُنکا

باپنیں۔

بھائیتم جاؤ۔

کہنےکووہ چلا گیا۔گرانہوں نے بشری رحمان کا پیچھانہیں چھوڑا۔
ایک بارکہیں آس پاس کے دو پنڈ الوں میں دو جلے تھے۔ ایک میں بشریٰ رحمان کے ایک رشتہ دار کا جلسے تھا، دوسری طرف بہت بڑا لیڈر پہنچا ہوا تھا۔ وہ لیڈرشہید ذوالفقار علی بحثو تھا۔ اس کے دن تھے۔ دونوں جلنے ساتھ ساتھ ہوتے رہے۔دونوں طرف کی باتی دونوں طرف کی جاتی ساتھ ہوتے رہے۔دونوں طرف کی باتی دونوں طرف کی جاتی ہوتے ہے۔
جڑھی تو ذوالفقار علی بحثو بیٹھے من دونوں طرف کی جاتی رہیں۔ادھر جب بشری رحمان بیٹے پہ چڑھی تو ذوالفقار علی بحثو بیٹھے من رہے تھے۔ جب بیا پٹی تقریر کر چکی تو انہوں نے اپنی کر سے کی لاؤ کے کو تھم دیا، پیتہ کراؤیہ ہولے والی کون ہے؟ جیسے بھی ہوا ہے اپنی طرف لاؤ۔

کھینیا تانی شروع ہوگئی۔

بھنک بشری رحمان کے رحمان صاحب تک بھی پینی۔

انہوں نے ایک دن کمرے کا دردازہ زور سے بند کیا۔ اندر سے کنڈی
چڑھائی۔ پھرآ سین چڑھائی، آکھوں میں چولیے کے انگارے اگائے، منہ سے نکلی
جیا گ کوالئے ہاتھ کی پشت سے بو نچھا اور کونے میں دکی کھڑی مینی کی طرح مہی
ہوئی بشری رہان کو انگلی کے اشارے سے قریب بلایا۔ پچھ دیروہ خاموش رہے۔ پھر
اُسی انگلی کو اشھائے اپنی دونوں آکھوں کے نیج لائے اور بولے، ایک بات یادر کھنا،
سیاست میں دخل نہ دنیا۔

لاحول ولاقو ۃ۔بشری رحمان ہاتھ میں پکڑی شبیع کے دانے تیزی سے تھمانے لگی۔ وقت گزرتارہا۔

بشری رحمان کے رحمان صاحب کا میاب بلڈر تھے۔ انکا حلقہ احباب بھی ان کی بنائی بلڈگوں کی طرح وسیع اور اونچا تھا۔ ہوتے ہوتے بات اُنکے دوستوں کے طلقے میں ہونے گئی۔ شاید کچھ دانا دوستوں نے رحمان صاحب کو سمجھایا، میاں رحمان، آگئی بیٹم بیٹھی بٹھائی صوبے کی وزیر بن رہی ہیں، آپکا کیا حرج ہے؟ الٹا جو او پنج نج ہوتی رہتی ہیں، آپکا کیا حرج ہے؟ الٹا جو او پنج کا نے ہوتی رہتی ہے، اس سے نج جاؤ گے۔ بھی کوئی فائل د باتا ہے، کوئی فائل کو پہنے لگانے کا کہتا ہے، دوہ چپ ہوجا کیں گے۔ انہیں کیوں روکتے ہو۔ بات رحمان صاحب کی مقتل میں آگئی۔

کھرایک دن ایسابی موا<sub>س</sub>

رحمان صاحب، بڑے بنجیدہ موڈ میں گھر آئے، بشری رحمان کو اشارے سے ایک کمرے میں بلایا۔ کمرے کا دروازہ پھر بندگیا۔ کنڈی بھی چڑ ھائی۔ گمر بشریٰ رحمان کو اشارے سے بلانے کی بجائے، خود دھیرے دھیرے کھسکتے بشریٰ رحمان کی طرف گئے، پچھ دیر چپ رہے۔ پھر آ ہتگی ہے بولے۔ گورنرصا حب کی

كيترماكيتر ١٣٩

تجويزاتن يُرى بحي نبيس!

اس باربشری رحمان چیخی برند -

كونى تجويز؟

وه جوهمین وزیر بنانے کا کہتے ہیں!

كيول كهتيج بين؟

چلو کہددیا، کیاحرج ہے وزیر بنے میں۔

يآپ كبدر يي؟

ہاں، میں نے سوچا ہے، کہمی پڑھی تو تم ہوہی ، تقریریں بھی کرتی ہو۔ وہاں بھی یمی کرتی رہنا۔

نا۔اس بارند کہنے کی باری بشری رحمان کی تھی۔ میں نے نبیس وزیر بنا۔آپ نے مجھ کیار کھا ہے مجھے، میں وزارت کروں؟ آ کی بیوی ہوکر؟

تم میری بات نبیں مانتی ؟ رحمان صاحب کے چہرے پے بجیب طرح کی جیرت تھی ۔اورا یک مان بھی ہتم میرا کہا ٹال رہی ہو؟

آپ بى كاكبامانا ٢٠١٠ پ نے كباتھا اسياست سے دُورر بويس دُور ووئى۔

آپ نے کہاتھا، کہانیاں لکھو، مگرا پی تصویر نہ چھا ہو۔

میں نے کہانیاں لکھیں ، مرتصور نبیں چھینے دی۔

ووتو خير، چيتي ربي\_

میں نے مجھی نہیں کہا، رسالے ،اخبار کواپنی تضویر چھاپنے کا۔خود وہ چھاپ دیں تومیس کیا کروں۔

> چلوچھوڑ و، میں توخمہیں شاباش دینے آیا ہوں۔ سے

مسبات کی؟

تمہارے حق میں لوگ با تیں کرتے ہیں۔ آ ب تو کتے تھے تباری باتیں اگر کسی نے کیس تو زبان نکال اوں گا اسکی۔ وہ تو ہُری ہا توں کے لیے کہا تھا، یہ تواجھی یا تیں کرتے ہیں۔ كون كرتے بى؟ تم جانتی ہو! میں ہجے نبیں جانتی۔میراعلم آ کیے گھر کی اس جارد بواری ہے با ہز بیں لکلا۔ اپ ضد کرر ہی ہو؟ جي نبير. توابتم ميراحكم نبيس مانوگي؟ بمیشهانا ہے۔ تو سنو 3. جادَ المبلي مين جاكره اين نشست بجركام كرو، رفاعي وہ تو میلے بھی کررہی ہوں۔ اب بحث نه کرو۔ جوکہا ہے وہ کرو۔ مجھی۔ رحمان صاحب جلال میں آھے۔ جی اجیما۔بشری رحمان دل ہی دل میں مسکر ائی اوپر سے سیمنے کا سوا تک رجایا۔ اب ایک طرف بشری رحمان کی کہانیاں حیب رہی تھیں۔ ناول حیب رہے

كيزياكيز اها

تھے۔کالم کھے جارہ ہے تھے۔دوسری طرف اسمبلی کے اندراس کی دھوال دھارتقریریں ہوتی تھیں۔ بیدوزیرتو بن گئ گروزارتوں کے ساتھ نتھی جوانچیل کودکرنے اور کروانے والے چرمرے ہوتے ہیں جنہیں لوگ پر کز اور صوابد یدی اختیارات کہتے ہیں، ان سے ناواقف رہی ۔اسمبلی ممبروں کے حصوں میں کئی طرح کا کوٹا ہوتا تھا۔ بحرتی کے لیے الگ کوٹا۔ اِدھراُدھر کے لائسنسوں لیے الگ کوٹا۔ اِدھراُدھر کے لائسنسوں اوراجازت ناموں کی شکل میں الگ پر چیاں۔ بیسیدھی سادھی خاتون قلم کار ہونے کے نامے ان سب سے نا بلدرہی۔ ہولے ہولے اسے پتہ چلا کد، ہیں، بی بھی یہاں ہوتا ہے۔ بجائے اس کے کہوہ اپنے سارے لائسنس اوراجازت ناموں کے کوٹوں کو ادھار کے ساتھ وصول کرتی ، بیا ہمیلی کے فاور پان کے خلاف تقرریں کرنے گئی۔ اورادار کے ساتھ وصول کرتی ، بیا ہمیلی کے فاور پان کے خلاف تقرریں کرنے گئی۔

بشری رحمان پیدائش مقرر ہے۔اسے اگر ما کرونون پہ کھڑا کردیا جائے تو سے
مولو یوں کی طرح مائیکر ونون نہیں چھوڑتی۔ چاہے سنے والوں کی ساری نمازیں چھوٹ
جائیں، یا ٹرینیں نکل جائیں۔گرائے بات کرنے کا سلیقہ ہے۔ ہنر ہے۔ مورتوں
کے حقوق کی بات کرناا سکا محبوب مشغلہ ہے۔ مورتوں کے حق میں جب یہ بات شروع
کرد نے نو پنڈال میں بیٹی مورتوں کے چروں پہ غازہ چڑھ جاتا ہے۔ وہ مورتیں جو تیز
روشی کے بھیکوں میں بھی مرجھائی دکھتی ہیں،اس کی ٹا تک بھری تقریرے یوں چیکے لگتی
ہیں جسے کسی بیوٹی پارلرے خصوصی نشست کروا کے نکی ہوں۔ مردوں کے چہروں کو بھی
میں جسے کسی بیوٹی پارلرے خصوصی نشست کروا کے نکی ہوں۔ مردوں کے چہروں کو بھی
میں جسے کسی بیوٹی پارلرے خصوصی نشست کروا کے نکی ہوں۔ مردوں کے چہروں کو بھی
میں جسے کسی بیوٹی پارلرے خصوصی نشست کروا کے نکی ہوں۔ مردوں کے چہروں کو بھی
میسے آئیدہ کی جسے میں گزارویتا ہے۔

مجھے ساری با تمیں بیٹھے بیٹھائے معلوم نہیں ہوگئیں۔ میں نے ان ساری باتوں کو بیتا ہے۔ میں نے رہے ہوں کی سامی کر سے میں کا میں میں میں کا میں

مورنمنٹ کالج لا ہور ،اور پھرمیڈیکل کالج کے دونوں میں جب میں افسانے

الکھتا تھا تو بشری رحمان کی تصویری ادبی جرا کداورا خبارات کے ادبی ایڈیشن میں چپتی متحصی ۔ اس وقت تجی بات ہے جھے علم نہیں تھا کہ محتر مد مجھ سے کئی سال عمر میں بوی جی ۔ میں ۔ میں قوان کی تصویروں کود کھے دکھے نے فریفتہ ہوا کرتا تھا۔ میں نے کہائی کہنے سے بہت پہلے مصوری کافن سیکھا تھا۔ ای فن کی بدولت یہ ہوا کہ میں نے اپنے ہائل میں بشری رحمان کی تصویروں کے مختلف کلڑوں کی ڈرائنگ بنا کے دیوار پہ چپکالیا۔ کہیں صرف آئکھیں ۔ کہیں تاک، کہیں تھوڑی زیادہ ڈرائنگ بشری رحمان کی آئکھوں کی مرف آئکھیں وقت کو بھی ، ہوئی ۔ اس کی آئکھیں وقت کو بھی ، موئی ۔ اس کی آئکھیں وقت کو بھی ، موئی ۔ میں ہے گھی وقت کو بھی ۔

ٹائم انیڈ سپیس کہیں آ کراگر ملتے ہیں تو وہ بشریٰ رحمان کی آ تکھیں ہیں۔
اتنی بڑی کہ جنو بی کوریا کی آ دھی آ بادی کی آ تکھوں کوجع کرلیں تو بشریٰ رحمان
کی ایک آ تکھ بنتی ہے۔ دوسری آ تکھ کے لیے نارتھ کوریا کے آ تکھیں جمع کرنی پڑیں
گی۔ بھران آ تکھوں میں جو ڈورے ہیں ،ان میں جورنگ پچپاریاں ہیں وہ آ چھلتی
ہیں ، ناچتی ہیں۔ بس أے دیکھتے ہوئے دیکھنا ہرایک کے بس میں نہیں۔ اس لیے لگتا
ہے کہ بشریٰ رحمان کے عُہد کے سیاست دان سب اُسکے ہاتھوں ایسے پٹے ہیں کہ اب
وہ اے آسمبلی کا ممبر تو بنا لیتے ہیں ،وزارت دینے ہے ڈرتے ہیں۔ فلا ہرہے جہاں
بشریٰ رحمان کھڑی ہوئی وہاں یونوں کوکون دیکھے گا۔

بولنے تگے توسب لا جواب، دیکھنے گئے توسارے کو تگے۔
ایک بارکن سال پہلے ، بشر کی رحمان میرے گرومتاز مفتی کے پاس آئی اور
ایکے چرنوں کو چھو کے بولی ،سرکار مفتی جی میرے لیے کوئی دُعاکر دیجئے۔
مفتی جی بولے۔ دیکھ ایک تو تو حسین ہے ،حسین بھی بدمعاشی کی صد تک۔
بشر کی رحمان کے چبرے بیدوح افزاء کی ساری بوتل جیسے موندھی ہوگئی دودھ

کے ساتھ۔

بولىءاور

مفتی جی بولے، پریہ بات تیرے حق میں نہیں،میرے حق میں ہے۔ دوسری بات بیرکہ تو لکھاری ہے۔ مگرین یہ بات بھی تیرے حق میں نہیں، کیونکہ یہاں لکھاریوں کو کمی شم کی مخلوق سمجھا جاتا ہے۔

بشریٰ رحمان کے چبرے ہے روح افزاء اتر محیٰ۔

مفتی جی پھر ہوئے، گرتو کامیاب ہے۔ اس لیے کہتو سیاست دان ہے اور سیاست دان بھی ایس کہ جو جیتے اُس کے ساتھ ، تیری حکومت رینی ہے، حکومت چاہے کوئی کرے۔ جاموج کر۔

بشری رحمان کے بارے میں اتنا کچھ میں نے بھی نہیں کہنا تھا، اگر میں اُسے قریب سے ندد کھتا۔ کہتے ہیں کی کو جائے کے لیے بیضروری ہے کہ اس کے ساتھ سفر کیا جائے۔ میں نے لا ہور سے وا ہمہ، وا ہمہ سے لدھیانہ، لدھیانہ سے وہلی، وہلی سے جلندھ، جلندھ، جلندھر، جلندھر سے لدھیانہ، لدھیانہ سے امرتسر اورامرتسر سے لا ہور تک پوراہفتہ بشری رحمان اوراس کے جیئے حسن کے ساتھ گزرا۔ سفر کے دنوں میں تو بشری رحمان کو احساس ہوا کہ میں ان کے جیئے حسن پر فریفتہ ہوگیا ہوں۔ ان پر توجہ کم ہے۔ بچ بھی تھا اور نہیں بھی۔ بچ یوں کہ بشری رحمان کا بینا حسن صفت میں ایسالا جواب انسان ہے کہ ور نہیں بھی۔ بھی ایسا کا ہیہ و جاتا ہے۔ عقل وخرو سے مالا مال، پر وقار، وکش شخصیت کا جواب انسان ہے کہ بالک۔ اور آئ کی نئی بود سے صدیوں پُر انا۔ اصلی سونا۔ ہمر بیرسب کمال تو بشری رحمان مالک۔ اور آئ کی نئی بود سے صدیوں پُر انا۔ اصلی سونا۔ ہمر بیرسب کمال تو بشری رحمان کا ہے۔ جس نے اس کی ایسی تربیت کی۔ اسے و نیا میں کا میابی کے ساتھ ساتھ اعلیٰ انسانی قدروں کا یابند کیا۔

اس سفر کے دوران میں نے بشریٰ رحمان کی شخصیت کے بہت ہے دککش انداز

دیکھے۔ایک تووہ کی کچی دلیں بھٹت، سولہ آنے کھری ہے۔ مجال ہے جوکوئی اُسکے منہ میں اپنی کوئی بات ڈال سکے۔ایک بارایک مشاعرے میں دبلی کے ایک بڑے پنڈال میں ایک شاعر 1947 می تقسیم کے حوالے سے اپنی غزل سنار ہاتھا

"نهتم خوش ہو۔

نه بم خوش بين"

بشری رحمان مسکرا کے بولی بھرہم تو خوش ہیں۔

وہ دونوں ملکوں کے درمیان تمام تر تنازعات اس درائی سے میز پہ بیٹھ کے طل کرنے کی حامی ہے۔ کی ہاروہاں کے زعماء اور پریس والے ان کا پوائٹ آف ویو لینے کے بعد مجھ سے پوچھتے آپ اپنی رائے دیجئے۔ میں صرف بھی کہتا، جو بشری رحمان نے کہا ہے میں اس سے ایک انچ بھی کی یا زیادتی نہیں کرسکتا۔ میراموقف بھی میں ہے۔

بشری رحمان کے بزرگ جہال سلسلہ قادر سے وابستہ تھے وہیں وہ چشتہ اور میں مجدد سلسلوں کے بھی فرمال بردار رہے۔ دبلی سے لدھیاند آتے ہوئے راہ میں سر ہندشریف آتا ہے۔ وہیں مجددالف ٹائی کا مزار ہے۔ بشری رحمان کہنے گئی میرے اہا کئی مبینے مجدد صاحب کے دربار پہ چلہ کا شخ رہے۔ آخر خرقہ پایا ادر آگئے۔ میرادل خود بھی چاہتا تھا کہ سر ہندرکیں اور مجدد صاحب کوسلام کریں۔ محرسنر کی حکن الیک فالب تھی کہ ہرکوئی جلد سے جلدلد جیانہ جنی کا خواہش مند تھا۔ میں نے دل مین سوچا کہ اگر مجدد صاحب کے ایس کے دل میں سوچا کے اگر مجدد صاحب کے اگر مجدد صاحب کے ایس کے دل میں سوچا کہ ایس کے۔

وہی ہوا۔

عین سر ہند آتے ہی گاڑی کا ٹائر پنگجر ہو گیا۔ہم سب اتر آئے۔ڈرائیور پہیہ بدلنے لگا۔ میں نے بشریٰ رحمان سے کہا،

كبرباكبر ١٥٥

آپ كاباكا چلدآج بھى موثر بـدويكىس مجددصاحب نے آپكوروك يا بــ

قریب بی ایک کھو کھے ہے ہمیں گرم گرم جائے مل گئی۔

سفر میں میری دوئی بشری رحمان کے بیٹے حسن سے بہت مجری ہوگئی۔

لدھیانے سے دبلی کی طرف کا سڑک سفرسات آئھ گھنٹوں کا تھا۔ آتے ہوئے بھی ، جانے ہوئے بھی۔ بشریٰ رحمان نے اپنے برابر کی نشست سے اپنے بینے ۔ کواٹھا کے مجھے بٹھا دیا۔ سارا راستہ میں انہیں سنتا رہا۔ راہ میں رُکتے ، کھاتے ، پیتے۔ پھر چل پڑتے۔ جلندھر میں آیک بہت بڑے ہندوستانی میڈیا ٹائلون نے ہماری شیافت کی۔ ہم سب کوتھا کف بھی دیے۔ ایکے تین اخبار چھپتے ہیں۔ ہندی ، اُردو اور گروکسی میں۔ بشریٰ رحمان کا ایک ناول قبط وارائے کا خیار میں چھپتا ہے۔ اس کیسری گروپ آف نیوز بیپرز کے مالک وج چویڑا نے ایک واقعہ سنایا۔

بو لے۔

ایک باراخبار کے ہاکروں نے ہزتال کردی۔ ہمیں اخبار کھر کھر پہنچانا مشکل ہوگیا۔ ای دوران جلندھر شہر کے عین بچوں بچ عورتوں کا ایک جلوس ہاتھوں میں رسوئی کی ڈوئیاں ، کفیراور بیلنے لیکر ہمارے ہاکروں پہ بل پڑا کہ ہمیں آج کا اخبار دو۔ اس اخبار میں بشری رحمان کے ناول کی قسط ہے۔ پورا ہفتہ ہم نے آج کا انتظار کیا ہے۔ افبار میں بشری رحمان کے ناول کی قسط ہے۔ پورا ہفتہ ہم نے آج کا انتظار کیا ہے۔ آج کا اخبار لاؤ۔

و جے چوپڑا بولا ، آج پہلی بارکسی کو بیہ بات بتائی ہے۔ بشری رحمان کے چہرے پہید بات من کے جوروشن تمتما تا اظمینان انجرا، ووایک قلدکارا پی کتاب کی ایسی

پذیرائی کے بعد بی محسوس کرسکتا ہے۔ دوسرے سب بھی مسکرانے سکے اور داد دینے کے انداز میں بشری رحمان کو تکتے سکے۔ وج چو پڑا، ڈاکٹر کیول دجیرے کہنے سکے انداز میں بشری رحمان کو تکتے سکے۔ وج چو پڑا، ڈاکٹر کیول دجیرے کہنے سکے اسلام میں یہاں ایک میگا میڈیا فیسٹول کررہا ہوں۔ پاکستان ہے میرااراوہ ہے دومہمانوں کو بلانے کا۔ان دونوں کی خطے کے اس کے لیے بڑی خدمات ہیں۔ سے خورہے سننے سکے۔

وجے چوپڑا بولا ،ایک تو آپ کے نوازشریف ہیں۔انہوں نے ہمارے اٹل بہاری واجپائی جی کے ساتھ امن کے لیے بڑی ہجیدہ کوشش کی تھی۔سب نے سر ہلایا۔ دوسرےابدال بیلا ہیں۔جنہیں میں بلانا چاہتا ہوں۔ میں ہکا بکارہ گیا۔

وجے چو پڑامیرے طرف اشارہ کرکے ڈاکٹر کیول دھیر سے بولے ،انہوں
نے صدیوں کے اتباس اور ہمارے قدیمی کلچر کے دوالے سے جو دنیا کا سب سے بڑا
شاہکاراد بی ناول لکھا ہے جے آپ نے ہندی کے قالب میں ڈھالا ہے۔ان کی سے
خد مات بھی بھی بھلائی نہیں جا سکتیں۔ میں دل میں پریشان ہوگیا۔ نوازشریف
صاحب نے تو شاید میرا ناول دیکھا بھی نہ ہوگر انڈیا کے سابق وزیراعظم آئی کے
گرال صاحب نے دبلی میں مجھے اور بشری رحمان کواپنے گھر پانچ جنیت نیود بلی میں
چو کے خود صاحب کم بازور ایک عالمی علی شخصیت ہیں ای لیے شایدان کے دل میں
ادیوں کی عزت ہے۔ ڈیڑھ گھنٹہ تک میں اور بشری رحمان ان کی سٹڈی میں اُکے
ادیوں کی عزت ہے۔ ڈیڑھ گھنٹہ تک میں اور بشری رحمان ان کی سٹڈی میں اُکے
ساتھ رہے۔اس دوران انہوں نے میرے ناول' دروازہ کھانا ہے' سے پچھا قتباس

بشری رحمان کہنے کو آج کل نواز شریف کی پارٹی کے دوسرے دھڑے میں

كيرباكير ١٥٧

ہے ، گردل ہی دل میں وہ نواز شریف کی مداح ہیں۔ کئی بار بشری رحمان نے کہا بھی کہ نواز شریف کی مداح ہیں۔ کئی بار بشری رحمان نے کہا بھی کہ نواز شریف کی حکومت میں رہتے ہوئے ملک اور خطے کے لیے پچھ تعبیری کام کرنے کا موقع ملا۔

ڈ اکٹر کیول دھیر ہے بشری رہمان کا قدیمی سمبندھ ہے۔ ڈ اکٹر کیول دھیر بشری رہمان کو اپنی بہن مانتے ہیں اور بید آئیں بڑے بھائی کا درجہ دیتی ہے۔ انہی بڑے بھائی نے بجھے اپنا چھوٹا بھائی بنار کھا ہے۔ انہوں نے بی میرے ناول' دروازہ کھلنا ہے' اور چھے ناولوں کو ہندی میں ترجمہ کیا ہے۔ میری لکھی ایک ایک لائن کوئی کئی بار پڑھا اور پھراہے ہندی کے قالب میں ڈھالا ہے۔ بیسارے ناول لا ہور کے سنگ میل پبلشرز نے بی چھاپ دیے۔ یوں اس ناول' دروازہ کھلنا ہے' کے دنوں میں دونوں ملکوں میں برسوں سے بندوروازہ کھلنے کا سے آ گیا۔

واپسی پہم سب کوچھوڑنے ڈاکٹر کیول دھیرساتھ آئے۔راہ میں امرتسر میں ہم پچھ دیر گولڈن ٹیمیل کی یاترا کے لیے ڈک گئے۔ دا جمہ پنچ تو درواز ہبند ہو گیا تھا۔ ہم پچھ دیر گولڈن ٹیمیل کی یاترا کے لیے ڈک گئے۔ دا جمہ پنچ تو درواز ہبند ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر کیول دھیرمجت کے دیوتا ہیں۔ کمر کا اپریشن ہو چکا ہے۔ ول کا پرانا عارضہ ہے۔ شوگر کی تکلیف ہے۔ عمر بہتر سال ہے۔ مگر وہ بھا کے بھا گے ادھر سے ادھر پھرتے رہے۔ آخرتھک کے بیٹھ مجھے۔

بولے،ابدال لگتاہے آج درواز ہنیں کھلتا، واپس امرتسر جانا پڑے گا۔ میں نے تھیکی وی اور کہانہ بھا ہ جی

"درواز ہ کھلتا ہے" کے مصنف کے لیے درواز ہ بندنبیں ہوتا ،ان شا واللہ بھل جائے گا۔

ہندوستان بارڈروالے بھی اپن جگہ سچے تھے۔ پنیسٹھ سال سے چلا آتا قانون تھا، سہ پہرتین ہج جب دروازہ ایک بار بند ہوجائے ، دونوں طرف کی پریڈشروع ہو

كيزباكيز ١٥٨

جائے تو پھر پیصرف اس کے دن ہی کھلتا ہے۔ آخر ہندوستان والوں نے بیشرط رکھی کہ اگر پاکستان کی طرف ہے اجازت لل جائے تو ممکن ہے کہ دروازہ کھلتا ہے۔ بجھے علم تھا ، پاکستان بارڈر پہ جواس وقت انچارج تھا ، وہ میری کتابوں کا مداح تھا۔ اُدھر سے آتے سے اس نے بہت محبت ہے جمھے رفصت کیا تھا۔ میں نے انڈین کرنل کو کہا ، آتے سے اس نے بہت محبت کے تھے دفصت کیا تھا۔ میں نے انڈین کرنل کو کہا ، آپ ہماری طرف یہ پیغام بھیجیں کہ ' دروازہ کھلتا ہے' کے مصنف ابدال بیلا کو واپس آتا ہے ، دروازہ کھولیں۔

تھوڑی در بعد پاکتان کی طرف سے کئی لوگ دروازہ کھولنے پہنچ سے۔ ہندوستان کی طرف ہے بھی کوئی مشکل نہ آئی۔ طے ہو گیا کہ درواز و کھلے گا۔ مگر پہلے طے شدہ پریڈ ہو جائے ۔ وہ پریڈ ہم نے ہندوستان کی طرف بیٹھ کے دیکھی۔ بشری رحمان ،ا نکا بیناحسن ، ڈاکٹر کیول دحیراور ہندوستانی کرنل۔ ہم سب کو پنڈال میں خواتین کما عروسولجر کے طقے میں گارڈ آف آ نردیتے ہوئے لایا گیا ،اوروی آئی نی کرسیوں یہ جمیں بٹھا کے بریڈ دکھائی گئی۔اس وفت میرے سامنے یا کستانی اور ہندوستانی سیابی پریڈ کررہے تھے۔ایک طرف یا کستانی کراوئڈ نعرے ماررہا تھا۔ یا کستان زندہ یا د،اورہم دوسری طرف ہے ہند کہنے والوں کی سب ہے آگلی قطار میں بیٹھے تھے۔میرے کوٹ کالریہ پاکستان کا سنر ہلالی پرچم لگا ہوا تھا۔ جب دروازے کے دوسری طرف ہے آ واز آتی ،'' یا کتان''، تو میں ہندوستان کی طرف جیخا جیخا ہاتھ اٹھا کے کہتا ،'' زندہ باڈ'۔ ہندوستان کا سار کراوئڈ مجھے بلٹ کے دیکھتا۔ جب ہندوستان کے سیابی بھی اپنی خوبصورت ڈرل کرتے سے جمیں دادطلب نظروں سے و کھتے تو میں دل کھول کے تالیاں بجاتا۔ پریڈ ہوگئی۔ دونوں طرف کے لوگ یلنے كگے۔اور پھروہ ہواجو پچھلے پنیشے سال میں بمحی نہ ہوا تھا۔

بنددرواز و کملناہ۔

بشری رہمان ،انکا بیٹا حسن اور میں وہ درواز ہپار کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کیول دھیر اپنی آتھوں میں آنسو بھر کے دونوں دیسوں کے درمیان گلی لکیر کے دونوں طرف پاؤل رکھ کے ہمیں گلے لگا کے رفصت کرتے ہیں۔ ہم پاکستان کی سرز مین پہ پاؤل رکھتے ہیں۔

وا مجمہ بارڈر پہ جب بشری رحمان اپنے بیٹے حسن کے ساتھ ، جے میں محبت سے سینٹر کہتا ہوں، رخصت ہونے گی تو میں نے ان سے کہا، بشری بی بجی ہند وستان میں بھی اتنی قربت سے ملتی ربی ہیں ، ایسے بی بہمی بھار پاکستان میں بھی ل لیجے گا۔
میں اتنی قربت سے ملتی ربی ہیں ، ایسے بی بہمی بھار پاکستان میں بھی ل لیجے گا۔
وہ بی کھول کے مسکر انگ ۔ حسن قبقیہ سے ہننے لگا ، لیکن بات وہی ہوئی ۔ ہند وستان سے لوٹے سال ہونے کو آیا، کہنے کوئی بار ٹیلی فون پہ بات ہوئی لیکن ان سے دوسری سے ملاقات نہ ہو پائی ۔ لگتا ہے بھی ملک سے باہر کسی اجبنی دیس میں ان سے دوسری تفصیلی ملاقات ہوگی ۔ رائی کنٹن بھرس اور بابا جابی شیر کی درگاہ کو انہوں نے کنٹن بورتو سے سے اوھ بھی ان کا جانائیس ہوا۔

پیش خدمت ہے گتب خانہ گروپ کی طرف سے
ایک اور کتاب .
پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں
بھی ایلوڈ کر دی گئی ہے ﴿
https://www.facebook.com/groups
/1144796425720955/?ref=share
میر ظہیر عباس روستمانی

O307-2128068

Stranger

OStranger

О

## پیادیکھن کی آس....اظہرجاوید

لدھیانے سے بلاوا آیا، تو بل زبین سے ڈھائی ایجے اوپر چلنے لگا۔ اس کی تین وجیس تھیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ لدھیانہ میری ماں کا شہر ہے۔ میرے ابا بی کا گاؤں او میووال' لدھیانے سے دس میل پرے جالندھر ضلعے میں ہے۔ ای گاؤں کے '' ماؤ میووال' لدھیانے سے دس میل پرے جالندھر ضلعے میں ہے۔ ای گاؤں کے '' ما تیں بگوشاہ' میرے دادا کے بھائی ایک عظیم روحانی بابے تھے۔ دوسری وجہ یتی ، کہ اس سفر میں اظہر جاوید میرا ہم سفر طے ہوا تھا۔ لدھیانے کی طرف سفر میرے لیے اپنے ناول' دروازہ کھانا ہے'' کی طرف کا سفر تھا۔ لدھیانہ اس ناول کا مرکزی شہر ہے۔ جیسے پرکاری نوک رکھ کے دائرہ لگایا جاتا ہے، ایسے ہی لدھیانہ پہ پرکارر کھکراگر مارک کے آٹھ ملکوں کا دائرہ لگایا جاتا ہے، ایسے ہی لدھیانہ پہ پرکارر کھکراگر مارک کے آٹھ ملکوں کا دائرہ لگایا جائے تو'' دروازہ کھانا ہے'' کا سارا علاقہ بنتا ہے۔ اس شہرکو برسوں میں نے سنا، سوچا اور لکھا۔ ای جی اور ابا جی سے نے قصوں کا سارا کا روان یہاں رکا پڑا تھا، جے لکے دیا۔ وہ کہانیاں سنا کے چلے گئے۔ ان کی روحوں سے کاروان یہاں رکا پڑا تھا، جے لکے دیا۔ وہ کہانیاں سنا کے چلے گئے۔ ان کی روحوں سے کاروان یہاں رکا چڑا تھا، جے لکے دیا۔ وہ کہانیاں سنا کے جلے گئے۔ ان کی روحوں سے کاروان یہاں رکا پڑا تھا، جے لکے دیا۔ وہ کہانیاں سنا کے جو مجبت بھرے ستارے چکا

کرتے تھے۔وہ ستارے ادھر ہی رہ گئے۔وہ ستارے میں نے لکھے۔زندگی کے باہر جو بھی موسم رہا، بیستارے نداوجھل ہوئے ۔کسی بادل، دھوپ، دھول اور طوفان سے بیستارے ندگرے ندچھے۔ یہ جیکتے رہے۔راہ دکھاتے رہے۔

" پیادیکھن" کی آس والے بیستارے عجیب ہوتے ہیں۔(ان پے تکمہ پڑتے بی ان کی کیمسٹری بدلنے گئی ہے) آ نکھ کے شیشے کو بیا لیک لیجے کے سوویں جھے میں بدل دیتے ہیں۔ شیشے یہ ہیرے کی چمک کا اشکاراا مجرتا ہے۔ ہیرے کی کنی جعلملاتی ہے۔ کیے کی ذرای بوند میں بیا ندر باہر کے سارے موسم بدل دیتے ہیں۔موسموں کی نختیوں ہے جبلسی روح ، جیسے گڑگا اشنان کر لیتی ہے۔ تیز دھوپ چبھتا بند کر دیتی ہے۔ برف کلیشر میں جمی ہوئی اعصابی تاریں جگنوشرارے چھوڑ نے لگتی ہیں۔طوفان اتر جاتے ہیں۔زلز لے کھم جاتے ہیں۔سونا می ملیٹ جاتا ہے۔اندر کی روح لمحہ مجر میں یوں تر وتا زہ ہو جاتی ہے جیسے ابھی اس نے جنم لیا ہو۔معصوم ملکی اور لطیف۔خوش بختی ہے میرےنصیب میں ایسی کئی آئکھیں آئیں۔ بیآ ٹکھیں میری ماں کی تھیں۔ مجھے لمحتیں، میں پیدا ہوجا تا۔ جی اُٹھا۔ یہی آئیمیں مجھےا ہے گرومتازمفتی کی تکہ میں نظر آتی تھیں۔ میں ان کے سامنے جاتا تو ہیروں کی طشتری یہ پڑارومال جیسے سرک جاتا۔ جگمک ہو جاتا۔ دوسرےشہر میں رہتی اپنی بہن کی آتھوں میں بھی ایسی چیک مجھے دکھتی ہے۔میرے چپوٹے بھائی بلال کے چبرے یہ بھی ای جی کی آئیسیں ہیں۔ایسی ہی چمک مجھے اینے لیے ہمیشہ جہال مخمری ہوئی منتظرملتی وہ اظہر جاوید کی آئکھیں تھیں۔اظہر جاوید کی آنکھوں میں اپنے دوستوں کے لیےمتنا والی، چکتھی۔ پرانی انار کلی سے ہوتا ہوا، بھگوان سریٹ میں "تخلیق" کے کھلے دروازے یہ سے بردے کے اور وازے یہ دستک دیتا۔ دروازہ کھاتا ہے، یردہ بنتا ہے۔ میں دوقدم اس کے دفتر میں رکھ کے سلوث مارتا ہوں اور اظہر جاوید" بسم اللہ" کا نعرہ مارتا ہوا، اپنی کری

ے اٹھتا ہے۔ باز و کھول کے میری طرف لیکٹا ہے۔ میں جھک کے اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا تا ہوں۔ وہ ہاز و پھیلا کے مجھے لپیٹ لیتا ہے۔میرا ما تھا چومتا ہے،سرے پیر تك جيے جموم جاتا ہے۔" تيراآنا كمة تے مدينة" بسم الله" كتابوں ورسالوں اور محبت بجرے خطوں کے انبار میں اس کا میز تھا، میز کے چیچے کری جب اس کا کوئی دوست اس کے دفتر آ عمیا، وہ اپنی کری کو جیسے بھول گیا۔ بھی اٹھ کے کسی شیلف سے کوئی كتاب نكال كے دے رہا ہے۔ كہيں جھكا رسالوں كے بنڈل كھول كے كوئى رساليہ د کھانے یا دینے کے لیے و حوث رہا ہے۔ کونے میں بڑے جائے کے برتن اٹھا ر ہاہے۔ مجھی اٹھے کے مجھے ہوئے دوستوں کے کھائے ہوئے سموسوں کی پلیٹ دھونے بغلی دروازہ کھول کے جارہا ہے۔ جائے کے کپ دھو کے لا رہا ہے۔ پیالیوں میں جائے ڈال رہا ہے بسکٹ والی پلیٹ آ محے رکھ رہا ہے۔اسے کسی دوست کے آنے ے ایسا جاؤ کڑھ جاتا، جیسے ماں جی کو بھی بھمار، مدتوں بعد میکے ہے آئے کسی پروہنے کو د کیھے کے چڑھتا تھا۔ پھرمیری مال بھی رسوئی اور دالان میں بھاگتی پھرتی۔ میں روحوں کے جسموں میں حلول کے نظریے کو ماننے والا تو نہیں چمرالیمی کیفیت کا مشاہدہ كرنے والاضرور ہوں۔ مجھے اپنى كنى عزيز ، ہستيوں كى روحوں ميں اپنى مال كى روح کے منتقل ہونے کا احساس ہوا ہے۔ جب مجھی کوئی ایسی ہستی ، خدا کی طرح ، لاگ اور لگاؤے بالاتر ہو کے،اپنی روح کے من اندر، بےلوث جاہت کی موم بتی جلاتی ہے،تو اس کی آ مجھوں میں ہیروں کی ہوند کاری ہونے لگتی ہے۔

فروزاں بتیاں صاف جلتی نظر آ جاتی ہیں۔

الیی آنکھوں سے بہتر کوئی راہ دکھانے والی روشی نہیں۔الی آنکھوں کا ساتھ ہو تو راہ کم نہیں ہوتی۔ایک راہ سے ہزار رہتے نکلتے ہیں۔ ہررستہ کھلا ، ہرراہ شاندار ، میں نے بچپن میں ، جوانی میں اپنی ماں کے ساتھ کی سفر کیے۔ بڑے رہتے کھلے ، کھلے رہتے لے۔مفتی جی کے ساتھ بھی دوردور تک جانا ہوا۔دورراہوں کی نشاند ہی ہوئی۔اس بار اظہر جاوید کے ساتھ سرحد پاراس شہر جانے کا سندیس ملا ، جدھرکی مٹی میری مال کی روح نے اپنے گردلیش ہوئی تھی۔میرے قدم زمین سے ڈھائی اپنے او پر کیوں نداشھتے۔
لذھیانے سے کیول دھیر کا جب بھی فون آتا ، دوسر نے نقرے کی پہلی بات وہ کی کہتا۔"ابدال ،اظہر جاوید کوساتھ لے کرآتا۔"

" کیوں نبیں ، بھاجی ، وہ ساتھ ہوں گے۔''

"یار! تیرے پاس سارک ویزہ ہے، بشری رحمان کے پاس بھی بہی ہے۔ بشری اعجاز کو بھی مسئلہ بیں ہونا۔ فرحت بھی لگوالے گی۔ یار، دیکیے، اظہر جاوید کومشکل ہونی ہے۔'' دیکیے! میں اظہر جاوید کو جانتا ہوں۔ وہ درویش منش ہے۔ بڑا خود دار ہے اس نے کسی کو کہنا نبیس۔ دیکیے! وہ رونہ جائے۔اسے ساتھ لے کرآتا۔

ڈاکٹر کیول دھرلدھیانے کا''بادشاہ'' ہے۔ میری مال کے شہرکا راہی۔ پہنیں لدھیانے کی مٹی کوئی انوکھی مٹی ہے۔ اس کی کوئی خاص خصوصیت ہے۔ میری مال بھی ای طرح کیا کرتی تھیں۔ ویسے تو آئیس زندگی بحر بھی جھے ہے کئی ایسا کام نہ پڑا، جس کے لیے آئیس جھے بچھ کہنا پڑے۔ ایک بار، کہیں ان کی گل کی کوئی عورت کسی کام ہے ان کے پاس آگئی۔ اس عورت کوا ہے شاید نوکری چاہیے تھی یا کوئی من ان کے پاس آگئی۔ اس عورت کوا ہے شیخ کے لیے شاید نوکری چاہیے تھی یا کوئی من پہند پوشنگ۔ بچھ ایسا ہی مچھوٹا موٹا کام تھا۔ کام بھی میرے شہر میں۔ وہ عورت تھی پہند پوشنگ۔ بچھ ایسا ہی مجھوٹا موٹا کام تھا۔ کام بھی میرے شہر میں۔ وہ عورت تھی دفتر میں ہے۔ بس جی ای جی بی پی پہنچ گئی۔ اب جب بھی ای جی ہے فون پہنچ گئی۔ اب جب بھی ای جی ہے فون پہات ہوئی تو دوسری بات، کیول دھرکی طرح یہی کرتیں'' پتر! میری پڑوین کے بیخ کا بات ہوئی تو دوسری بات، کیول دھرکی طرح یہی کرتیں'' پتر! میری پڑوین کے بیخ کا اس نہ تو ڈنا۔ اس کا کام کرادینا۔''

''جی،امی جی۔'' میں نون پیسر جھکا دیتا۔ کیول دھیرٹیلیفون پہکہتا،

"ابدال، تواسلام آباد میں بیٹھاہے۔ اظہر جاوید کاویزہ تونے خود جا کے سٹیمپ کروانا ہے۔"

"!نجھ کے نا!"

"جی، بھا جی۔ میری ان سے بات ہوگئ ہے۔ وہ آئیں گے میرے پاس۔ "
بات ہوئی بھی تھی کئی بار۔ ایک باراظہر جاوید کہنے لگا۔ "یارمینوں تال لے جائیں۔!"

"مرکار، آپ کے ساتھ جانا بی تو میرااعزاز ہے۔ "میں ممیا کے بولا۔ کہنے لگا!
یار تجی بات یہ ہے۔ تیرے ساتھ جانے کاس کے حوصلہ ہوگیا۔ پہلے ہمت نہیں ہور بی سخی ۔ تو جانتا ہے، بیار آ دی ہوں ۔ لوگوں کو اپنی بیاری کی تفصیل نہیں بتا تا۔ وہ بیجھتے ہیں، خودسری ہے، تو ڈاکٹر ہے، اپنے بیار کو جانتا ہے۔ بس اب تسلی ہے،" میں کہتا ہیں، خودسری ہے، تو ڈاکٹر ہے، اپنے بیار کو جانتا ہے۔ بس اب تسلی ہے،" میں کہتا ہیں ، خودسری ہے، تو ڈاکٹر ہے، اپنے بیار کو جانتا ہے۔ بس اب تسلی ہے،" میں کہتا ہیں ، خودسری ہے۔ "میں بیار کو جانتا ہے۔ بس اب تسلی ہے،" میں کہتا ہے۔ بس اب تسلی ہے،" میں کہتا ہے۔ بس اب تسلی ہے،" میں کہتا ہے۔ یا سپورٹ بھیجیں۔"

وه کہتے''میں خودآ وُل گا، پاسپورٹ سمیت۔

ون تو تھوڑے رہ مھئے ہیں۔"

" ہاں دن تو تھوڑے ہی ہیں۔"

"اتے بھی تھوڑ ہے نہیں،آپ دوصلہ کر کے آجا کیں

ادهرحوصله بي تونبين موتار"

" کریں نا،حوصلہ''

"تو دعا كرد \_\_"

" ميں تو دعا كروانے والا ہوں \_"

'' تیریاں خیراں، میں فون کر کے آؤں گا۔''

كبرباكبير ١٢٥

میں ہرفون پیان کا انتظار کرنے لگا۔

اس دن سارادن دفتر میں کچھ بجیب مصروفیت رہی ۔ سیل فون میں نے بندکر کے جیب میں ڈالا ہوا تھا۔ شام کو گھر جاتے ہوئے فون آن کر دیا۔ ٹرن ٹرن کر کے ، کئی ایس ایم ایس فون میں گرنے گئ واز آئی۔ میں گاڑی چلاتا رہا۔ سوچا گھر جاتے پیغام پڑھوں گا۔ پھرایک محفیٰ بجی۔

میں نے سٹیرنگ سے ہاتھ اٹھا کے ،فون دیکھا۔

كيول وحيركانام چك رباتفا\_

"جي بعا جي"

مجھے پتہ تھا اب سلام دعا کے بعد انھوں نے دوسری بات اظہر جاوید کی کرنی ہے۔ بڑا جیران ہوا جب انہوں نے پہلی بات ہی اظہر جاوید کردی۔

اظهرجاويدكانام س كيمين فورأبولا\_

" آپ فکرنه کریں، بھاجی ،انبیں لے کرآ وُں گا۔''

"ووتوجلا كما!

تجمع پية نبيس جلا۔"

"بِي!"

"کسیاتکا؟"

میرا دل ایک دم سے ان کے لیج کی ادائ اور دکھ من کے ڈو بنے لگا۔ جیسے بھا گئی شتی کے بیندے کا کوئی پھٹے کھا۔ جیسے بھا گئی شتی کے بیندے کا کوئی پھٹے کھسک جائے۔ اس میں ایک دم سوراخ ہوجائے۔ وہ پانی سے بھرنے گئے اور ڈو بنے لگے۔

'' تجھے اظہر جاوید کی خبر ہیں ملی؟''

كيول دهيركى آواز مي سكيان تيس بيے روتے روتے بول رہا ہو۔ بولتے

كيزباكيز ١٩٢

بولتے رور ہاہو۔ میں سہم گیا۔ جیسے او نچے گول جھولے پہنچو لتے ہوئے بندہ ایکا ایکی میں اوپر سے نیچ تہدمیں آگئے۔ میرادل کنویں میں گرنے لگا۔ میں اوپر سے بیچ تہدمیں آگئے۔ میرادل کنویں میں گرنے لگا۔

میں مری روڈ پہ گاڑی چلا رہاتھا۔ چاندنی چوک کے فلائی اُوور کی تقبیر کی وجہ سے ٹریفک ٹجلی سڑک پہ جام تھی۔ کوئی دوگز گاڑی آ سے بڑھتی تو پھر ہریک نگا نا پڑتی۔ اب کیول وجیر کی فون پہ بات من کے ول کی دھڑ کن رک رک کے چلنے لگی۔ میں سہم گیا۔ کوئی بہت ہی دکھ بھری خبر سننے کے لیے روح کے اندرلرز اطاری ہوگیا۔

گاژی خود بخو دجس رفتار میں ریک ربی تھی ،رینگتی ربی ،

كيول د فيرك مسكني آ واز آ كي-

" يار،اظهرجاويد فرت بوگيا-"

"بِي؟"

''میری گاڑی آگلی گاڑی ہے تکرانے تکی، بریک تکی اور شاہ سے پچپلی گاڑی میری گاڑی کے بمیرے آگئی۔

"بين بيكيا موا!"

میں گاڑی روک کے سٹیرنگ پہررکھ کے بیٹھ گیا۔

ٹاں،ٹاں، پیچیے ہارن بجنے لگے۔

میرےاندرکے سارے فیوزاڑ گئے۔

ساراشېرايمولينس كى چيخ بن كيا-

میراخون برف کی ڈلیاں بن کے رگوں میں جمنے لگا۔

بدكيا بهوا!

- ا

اظهرجاويد!

كيزباكيز ١٩٧

میرایار،میرابابا، درویش بادشاه، جلاگیا۔

اس طرح، چپ جاپ، اورشهراب چیخ رہاہ۔

اس سے تو ابھی جی مجر کے باتیں تبھی نہ ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ تو مجھے لدھیانے جاتا تھا۔ کتنی باتیں میں نے سوچی ہوئی تھیں، راہ میں سفر کرتے کرتے یہ پوچیوں گا۔ ابھی پچھلے دنوں میرے اسٹھے چھنا ول سنگ میل پبلشرز نے چھاپ۔ان میں 'ماؤمیووال''نام کے ناول کا انتساب میں نے اظہر جادید کے نام کیا تھا۔ پچھوں کی بہلے میں نے فون یہ نہیں انتساب کی عبارت پڑھ کے سنائی تھی۔

"ماؤميووال ناول

بعگوان سریث کے کرشنا

اظهرجاويد

rts

جے ہر صاحبال سوؤی شاہ مانتی ہے۔ گراس کے ٹالنے سے ٹل جاتی ہے۔" اظہر جاوید بیان کے بہت ہسا۔ ڈھیروں دعائیں دیں۔ بولا، سیح کہتے ہو۔ سب صاحبائیں ٹل جاتی ہیں۔ میں بریک پہ پاؤس رکھے، ایمبولینس کی طرح چیختے شہر کی شاہراہ یہ کم ہواسوچ رہاتھا۔

یکون ی صاحبال ،اظهر جاوید کے سامنے آگئ۔ جونہ ٹلی۔

وه چلا گيا۔

میں نے تو اے انتساب والا یہ صفحہ بھی نہیں دکھایا تھا۔ ابھی دکھانا تھا۔ فون پہ انہوں نے کہا بھی۔ ناول بھیج دے۔ چھے کے چھ۔ میں نے کہا، آپ کے دوقدم پہ

كيترماكيتر ١٩٨

سنگ میل کا دفتر ہے۔ پوراسیٹ منگوالیں۔ میں افضال احمد کونون کر دوں گا۔ پھر
"ماؤمیووال' ناول پہ آپ کے لیے لکھنے والی بات تو اندرچیسی ہوئی ہے۔ سارے
ناول میرے ساتھ ہوں گے۔ لا ہورے لدھیانے کاسفر ساڑھے تمن کھنے کا ہے۔ تبلی
سے باتیں ہوں گی۔ مجھے کیا پند تھا انہیں اتن جلدی ہے۔

بمارتو تتے وہ، مجھے پنة تھا۔

جن دنوں میری ملتان بوٹنگ تھی۔ میں ان کے لیے دوائیاں لے کرآتا۔ انہیں میری ماں کی طرح دل کا عارضہ تھا۔ دوائیاں بھی کم دبیش وہی تھیں۔ ای جی کے جانے کے بعدوہ دوائیاں بھی لی ہی نبیں۔ چونکہ میں خود ڈ اکثر ہوں۔ دوائیوں کے میرے یاس ڈ چیر کگے تھے۔ جب بھی لا ہور جاتا ،تو اظہر جاوید کے لیے دوائیوں کا ایک لفاف لے جاتا۔ ادھر جانے میں در ہوتی تو لفاف پوسٹ کر دیتا۔ دوائیاں اس کے دفتر پہنچ جاتمی۔ایک بار میں اس کے دفتر گیا۔ باتوں باتوں میں اسے بتانے لگا کہنی ذمہ داریاں عجیب سی ہیں۔ملتان ڈویژن کی سیشل مونیٹرنگ فیم کا انجارج بن گیا ہوں۔ ادھر کے سپتال، جیل خانے ، لاہر ریاں ، میوکیل کارپوریشنز ،محکمہ فوڈ سب پیاختیار ال سمیا ہے۔ بھاگ دوڑ میں نگا ہوں کہ کوئی بہتری ہو۔ پہلے مارشل لا میں جے مارسل لاء ایمنشریر کہتے تھے، اے یہ نیا نام دیا ہے۔ ایک دن ملتان کارپوریش کے ایڈمنسٹریٹر کوفون کر کے بلایا۔ کہا آتے ہوئے ملتان شہر کا نقشہ ساتھ لیتے آنا۔اللہ عانے اس نے کیا سوجا ہوگا۔نقشہ آ گیا۔میز پر بچھ گیا۔ وہ ایڈمنسٹریٹرخود بھی دانشور آ دی تھا۔ بیرسر ظفر اللہ۔شاید اسے خیال آیا، کہیں کوئی بلاث الاث کرانا ہے۔ میں نے اس کی آتھوں میں اس کا خیال پڑھ کے نفی میں سر ہلا یا اور یو جیما۔

''متازمفتی کوجانتے ہو؟''

"بولا، جناب،انبيں باباما نتاہوں۔"

كيزياكيز ١٢٩

''جمعی اس کے لیے پچھ کیا، جے بابانا؟'' ''کیا کرسکتا ہوں؟ محکم کریں۔''

" میں نے میز پر پھیلے ہوئے ملتان کے نقشے پہ ہاتھ پھیرااور کہا، کوئی البی سڑک بتاؤ، جس کا ابھی کوئی نام ندر کھا گیا ہو۔"

"کيوں؟"

"شایدوه سوچنے لگا ہوکہ سڑک کیسے الاث ہو سکتی ہے!" میں نے کہا" سڑک کا نام بدلنا ہے۔" "کیا نام رکھنا ہے؟ اب۔" "متازمفتی روڈ۔"

اس نے ایک ایک کر کے شہر کی ساری سڑکوں پیانگلیاں پھیریں۔ پھر کہنے لگا۔ "بیا ایک بڑی سڑک ہے۔ وہاڑی روڑ۔ ملتان کی حدود میں کم وہیش پندرہ ہیں کلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ پرانے وقتوں میں بیملتان دہلی روڈ کہلوایا کرتی تھی۔ بیہوگئی اب، ممتازمفتی روڈ۔ٹھیک ہے؟

> نھیک۔'' نوٹیفیکیشن ٹائپ ہو کے آگیا۔ اس نے دستخط کردیے۔

ایک اور عقیدت مندممتاز مفتی کا اوھر جیٹھا تھا۔ وہ صنعت کارتھا۔ اس نے کئی لوہ کے بورڈ بنوا کے وہاڑی روڈ کے ہر چوک میں لگوا دیے۔ نیا نام" ممتاز مفتی روڈ نوٹیئیشن نمبر فلاں فلاں۔"ای شہر کئے عین قلب میں، بہاؤالدین زکر ٹیا اور شاہ رکن عالم کے درباروں کے درمیان، پرانے قلعے بیا کی قدیمی لا بمریری ہے۔ اس کی بات کی ۔ کہا ہے بہتر بناؤ۔

کہنے لگا''لا بھر ہری کا آ دھا حصہ شہر کے ایک بڑے پیرزادے سیاست دان نے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ کسی قانون کچہری کو وہ نہیں مانتا۔ سال ہا سال سے آ دھی لا بھر ہری کی ممارت اس کے تصرف میں ہے۔''
میں اسکلے دن جیپ میں بیٹھے کے ادھر گیا۔
مقبوضہ لا بھر ہری میں بیٹھے بندے بلوائے۔
پوچھا''ادھر کیوں بیٹھے ہو'''
''انتے سال ہو گئے ہیں!''
'' نیتو اور بھی غلط بات ہے ،گر کیوں!''
وہ خاموش

وہ خاموش

وہ خاموش
وہ خاموش۔

میں نے گھڑی دیکھی۔ ساتھ گھڑے صوبے دارے دن ہو چھا۔ صوبے دار بولاء سوموار۔ کہا'' سنو۔ جعرات تک تمہیں مہلت ہے۔ اپنا سامان اٹھا کے لے جاؤِ۔ سرکاری لائیر رین کے کمرے خالی کردو۔''

پھر میں نے گردن موڑ کے ،صوبے دارکو کا طب کیا''صاحب یہ چار کمرے
د کیے لیں، یہ آ مجے کا دالان ۔ یہ باہر کا لان ۔ اس دیوار سے لے کریبال درواز ہے
تک ۔ یہ جمعرات تک خالی ہونا چاہیے۔ جمعرات سہ پہر آپ ٹرک لے کر ادھر آ
جا کیں ۔ اگر کو کی سامان یا کو کی بندہ اس جگہ پرنظر آ جائے تو اسے دھیان سے اٹھنا کے
سڑک پہر کھ دیجیے گا۔''
''جی ہے گئے۔''
''جی ہے گئے۔''

كوترماكية الحا

"کوئی شک۔" "کوئی نہیں۔"

تھینک ہو۔ کہد کے میں آگیا۔ جمعرات کی صبح لا بریرین کا فون آیا، جناب کرتل صاحب، وہ لا بریری کے کمرے بدھ، ہال اور سار الان بدھ کی شام ہی ' خالی کرکے جلے گئے۔ آپ تشریف لا کمی۔ لا بریری ہمیں پوری تل گئے۔ آپ تشریف لا کمی۔ لا بریری ہمیں پوری تل گئے۔ نے کمروں میں کتابیں پھیلانے گئے ہیں۔ آپ آپ کمیں گئے تاج !''میں پہنچ گیا۔

الابرین کو ملے نے کمروں کوریڈ تک روم بنادیا گیا۔ایک ریڈ تگ روم کے باہر مختی لگ گئی، ماہنامہ" نیرنگ خیال" روم، دوسرا کمرہ" ماہنامہ افکار ریڈنگ روم" تیسرے کمرے پہنختی تھی" ماہنامہ تخلیق ریڈنگ روم۔" لا بسریری کے بڑے ہال کو مستاز منتی ہال" بنادیا گیا۔لیڈیز ریڈنگ روم کا نام میں نے دیا۔" پروین شاکرروم" ورریفرنس کتابوں والے کمرے کے باہر شختی پہلے وایا" قدرت اللہ شہاب روم"۔ سک مرمر کی تختیوں پریسارے نام کھدے آگئے۔سینٹ کے ساتھ لگ گئے۔

اظہر جاوید کو بیہ باتمی، یونمی جائے چتے چیتے کہددیں۔اظہر جاوید کی آتھوں کے ستاروں کا جاند بن گیا۔ جاند بھی چودھویں کا۔ بولا کچھٹیں۔خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے سوچا، شاید میں اول فول بول گیا ہوں۔شرمندہ ہوکے چپ ہوگیا۔

اگلی بار، جور جھناتی "کاپر چہ ملاتو میں جیران جھناتی کے ایم یٹور بل" اپنی بات" میں اظہر جاوید نے اپنی ایک بات کہی صرف ہے کہ" آج تک، چالیس سالوں تک میں نے کسی تاجور کسی بادشاہ کسی تخت یا کسی تخت نشیس کی مدح نہیں کہی نہیں لکھی۔ آج یہ متم تو ڈر ہا ہوں۔"پوراایم یٹوریل اظہر جاوید نے جھے پہلے دیا۔ میں ہکا ابکارہ گیا۔ سمجھ نہ آئے۔ یہ ہواکیا۔ اتن جھوٹی معمولی بات۔

اظهرجاويدنے ذرّے کا پہاڑ بناویا۔

وہ تو پہاڑوں کوذرہ ذرہ کرنے میں مشہور ہے۔ بیاس نے کیا کردیا۔

میں چونکہ اظہر جاوید کے لیے سرے پاؤں تک احسان مندی میں ہیگا ہوا تھا۔ اس لیے ای رات کی صفحوں کا اے ایک خط لکھا۔ پہتہ ہیں عقیدت اور محبت میں اے اور اس کے رسالے کے لیے کیا کیا لکھ گیا۔ اگلی بار جب رسالہ آیا تو و نیا جہان کے خط حصے تھے ،صرف میراوہ خط نہیں تھا۔

میں نے فون اٹھا کے بوچھا۔

" سركار! ميرا خط ملاتھا؟"

"لماتحال"

میں چپ۔

بولے''تم یو چھنا چاہتے ہو گے کہ چھپا کیوں نہیں؟''

مِن سمجھ کیا۔

اس دن مجھے بمجھ آئی۔اظہر جاوید بہت وکھرا آ دی ہے۔ بیآ دمی تو اس ساری مدح سرائی اورالقابات ہے کہیں بلند ہے۔ بیتو اپنے رسالے میں اپنی تعریف نہیں چھینے دیتا۔

> دوسرےاد بی پرہے اٹھاکے دکھیے لیں۔ ٹائٹل یہ مدیر کا نام۔ بلکہ مدیراعلیٰ۔

> > اندرنام\_

مضامین کچھاپ لکھے ہوئے ، کچھاپ او پرلکھوائے ہوئے۔ کچھا پی شاعری ، کچھا پی شاعری پہموئی شاعری ،خطوط بھی وہ پُن پُن کے چھے ہوتے ہیں جن میں مدیر کے دشمنوں کی ہجو یا مدیر کی واہ واہ۔

یکیادرولیش ہے!

كوز إكبيز ١٤٣

اے اپنامفاد بھی عزیز نبیں۔

بازار میں ہیں روپ ایک کوکا کولا ہوتل کی قیمت ہاوریہ تین مبینوں کی تبیا کے بعد دو ڈھائی سوسفوں کا پر چہ جیماپ کے۔ایک ایک کہانی ،ایک ایک شعر پڑھ کے ،
پر وف ریڈ نگ کر کے ، چچوا کے ، بڑے لفافے میں ڈال کے ،او پر ہاتھ ہے پہتا کھ کے ، ہونؤں سے چوم کے ٹرید سے ہوئے کمٹ لگا کے مفت بھیجتا ہے۔ پھرفون کر کے یو چھتا ہے۔ پھرفون کر کے یو چھتا ہے۔ رسالہ ملا؟

یکیسی درویش ہے!

میراد ماغ اے سوچ کے ہل جاتا۔ جب مجھی فون کرتا۔ادھرے آ ں آ ں شوں شرر کی آ واز آتی۔ای شورےاظہر جاوید کی آ واز کہتی۔

'' يار ـ ركثے ميں ہوں \_ آ و ھے تھنے بعد فون كرنا ـ''

پیتنبیں اس کی زندگی میں یہی آ دھا تھنٹہ کیوں اتناطویل ہوگیا۔اس کی زیادہ تر زندگی رکشے اورئیسی میں گزری، پتہ چلا آخری سفر پر جاتے ہوئے بھی وہ نیکسی میں سوار تھا۔ ذراطبیعت بگڑی تو ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے نیکسی منگوائی۔

نیکسی بھلا کتنا تیز دوڑ سکتی ہے!

اس کی زندگی میں بہت کو پیاں اور صاحبا ئیں آئیں۔

سباس نے ٹال دیں۔

بس بيآ خرى" صاحبال" نـ على ـ

ڈ اکٹر کے پاس جانے سے پہلے ،تیسی میں سوار کی سواری و ہیں چھوڑ کے ،سوار کو گئی۔'' یار جی! میرے ساتھ تولد ھیانے جانے کا وعد ہ تھا؟''

"میری ادھرنبیں چلتی <u>"</u>"

"آپنے انی چلائی کہاں!"

121 75175

"بس يار-" "ڄم کدھرجا ئيس؟"

جانااور کدھرہے،سبادھرہی آئیں گے ایک دن۔

اس کے جانے کے بعد میں اس کے دفتر گیا۔ اتفاق سے لوڈ شیڈ تگ کا وقفہ تھا۔
دروازہ کھلا تھا، پردہ تنا تھا، اندراند حیرا، اس کی کری پہذرای روشنی کا ہیولہ تھا۔ دیکھا میز پہ پڑی ایک جیحوثی می ایمرجنسی لائٹ جل رہی ہے۔ شاید، ایمرجنسی لائٹ کا بہانہ ہو۔ اس کی روح چک رہی ہو۔ تم سے میرادل کٹ گیا۔ بسم اللہ کہد کے آئے میں تاروں کی کہکشاں کی جوت جگانے والا جلا گیا۔

یہاں تو کوئی بھی نہیں۔ میں نے سوچا۔ اند حیرے میں یڑے ایک صوفے ہے ایک لڑکی اٹھی۔

سر!"ویل کم"

"میں کھڑے کھڑے، اکھڑے اکھڑے سانسوں سے وہ کمرہ ویکھتارہا۔ پھر اس لڑک کو کیول دھیرکی کتابوں کا ایک بنڈل دے کرکہا۔ یہ کتابیں لینے اظہر جاوید نے خود جانا تھا۔ نہیں جاسکے۔ کیول دھیرنے ان کا حصد میرے ہاتھ میں دے دیا، کہ پہنچا دو۔ پہنچانے آیا ہوں۔

> کچیدد ریمیں خاموش سر جھکائے بیٹھار ہا۔ اظہر جاوید کے لیے مغفرت کی دعا کی۔

دعاما نگ کے مند پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ،اللّٰہ کی طرف کانی آئکھ ہے دکیے کے دل ہی دل میں کہا،اگرا یسے درویش بندے کو بھی جنت نبیس دین تو پھر کسے دے گا؟ ایسا درویش مورت ہے بھی ،سیرت میں بھی۔ لیے ریشی بال ،مسکرا تا مجبتی چہرہ۔ ہیرے کی کنی والی چکتی آئکھیں۔ سب بیادیکھن کی آس بن گئیں۔اعلی پائے کاشاعرتھا۔ مرشاعروں جیسا ہو پارکرنانہ آیا۔انشاء پردازتھا۔ مراس سے شاہ کا تصیدہ نہ لکھا کیا۔ایڈیٹر تھا، آدھ صدی تک اپنی تیم نہ بناسکا، بجیب کپتان تھا۔ 42 سال اس نے ''تخلیق'' کی آبیاری کی۔

> اک بے نیاز مالی کی طرح باغیجے سنوارا۔ کسی پیڑ بودے میں اپنی ذات کی پیوند کاری نہیں گی۔ اپنی پیچان کی نرسری نہیں تیار کی۔ ہررنگ، ہرخوشبو، ہرذائے کے پھل پھول اگائے۔ گلاب کیار یوں میں چھترتھورتک پرے نہ کیا۔ ہر بوٹے کو یانی دیا۔

> > بوٹے کی ہرشاخ اور پتے کا منددھویا۔

پودے تناور ہو گئے ، تو ان کے پھل پھول سے دور جاکے بیٹھ گیا۔ ان کا سابیہ تک اپنے نصیبوں کی دھوپ کم کرنے کے لیے استعمال نہ کیا۔ بس پالے ہوئے جواں ورخت کو دور بیٹھ کے دیکھتار ہتا۔ مسکرا تار ہتا۔

دعائين ويتاربتابه

اياب نياز مالى مواب كبير؟

آخری سفریہ جاتے سے بھی کسی کور ددند کرنے دیا۔

مسكى سے تاروارى نبيس كرواكى۔

دوپېرتك دفتر تخليق مين رسالے كا كام كيا۔

سینے میں درد برو ھ کیا تو ٹیکسی منگوا کے ڈاکٹر کی طرف ڈکلا۔

شاید، راہ میں اے خیال آیا ہو، ڈاکٹر کوبھی کیا تکلیف دی ہے! پر

ممكن ب،اس نے بول ديا ہو۔

كيترماكيتر ٢١١

میں تیارہوں ،اللہ جی۔ بسم الثدر اظہر جاوید جیے برے لوگوں کے جانے کے بعد خیال آتا ہے۔ سمجھ آتی ہے، لوگ بندے کا بھگوان کیے بنالیتے ہیں۔ ایک دن میں نے اظہر جاوید سے کہا۔ "سركار! مين في آب كى كلى كانام بدلوانا بــــ" ''اظبرجاویدسٹریٹ' نام کانوٹیفکیشن نکلوا کے لاتا ہوں۔'' تروب مع بولا" و كيهاييانه كرناـ" '' و کیے پیماتان دیلی روڈیا دہاڑی روڈ نیس ہے۔'' "اس كا نام جانتے ہو! بھگوان سريث ہے ؟ " بھگوان سے بدل کے انہوں نے رحمان سریٹ کیا ہوا ہے۔ ''نو میری مان ، بھگوان اور رحمان کی گز رگاہ میں میری پلیتی کو نہ لا۔ انہیں نہ میں ٹھنڈا ہو کے بیٹھ گیا۔ ایک باریس نے ضدی۔"آپ بچاس سال کی"ا پی بات" کوجع کر کے ،کتابی شكل مين لائين-" "خريدےگا کون؟" میں اعلان کرتا ہوں ، پہلا بوراایڈیشن میرا ہو۔

كيرباكير عا

چل ایک ایڈیشن ہوگیا،اب دوسرے کو پچ کے کیا کرنا۔ میں پھرلا جواب ہوگیا۔ سمجھ ندآئی سے بابا کیا چیز ہے۔

بنام سے لوگوں کو چھاپ کے ان کی واو واد کروادیتا ہے۔ پھرخود بھی اس کے عقیدت مندوں کا سوا تگ رچا کے اس کور جھانے لگتا ہے، کئی کم ظرف ایسے بھی دیکھے جواس پارس سے چھوے جانے کے بعد سونا بن کے، اس میں کھوٹ نکا لئے کی سوچ پال لیتے ۔ بھی بھی میں کہد دیتا۔" سرکار! اتنے دیالو بھی ندہوا کریں۔" پال لیتے ۔ بھی بھی میں کہد دیتا۔" سرکار! اتنے دیالو بھی ندہوا کریں۔"

میں گئے تک می اجازت ہے؟'' وہ سمرا کر ہ سمجھ بی نہ آئی ، یہ بابا کس ٹی کا بنا ہے۔

بندہ بندہ ہوتا ہے، خداتھوڑی ہوتا ہے کہ اپنے بارے میں سویے ہی تا۔ بھی اپنے لیے بھی کچے سوچو۔ اپنے لیے بھی کوئی نعمت ، کوئی سہولت ، کوئی ایوارڈ ، کوئی تمغہ، اس نے بھی بھی اپنے لیے بچھ نہ سوچا۔

اکیڈی آف لیٹرز (اکادی ادبیات) میں ڈائر کیٹر جزل ہونے کے دنوں میں ،
یوں تو میں نے اچھے برے بہتیروں کاغذوں پہ دسخط کیے ، ایک کاغذیادرہ گیا۔ وہ
یادگارکاغذتھا۔ وہ کاغذتھا ، اظہر جاوید کے لیے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی کے
لیے میری کھی ہوئی سائیشن ۔ اس پہ دسخط کرنے کے بعد دل مچلنے لگا کہ فون کرکے
اظہر جادید کو بتاؤں۔ فخر زمان اکادی کے جیئر مین تھے۔ وہ شیشہ دل آ دی ، دل بولی
کے سے آشنا ہے۔ اس نے پہت نہیں کیسے میری سوچ پڑھ لی۔ کہا '' و کچھ سرکاری
معاملات ہیں۔ جب تک ایوان صدر سے اعلان نہ ہوجائے اظہر جاوید کونہ بتانا اور کمی
کافخر زمان نے نام نہ لیا۔ ورنہ کرنے کو میں نے اور بہتیروں کے لیے دسخط کیے تھے۔
وہ جانتا تھا اور لوگوں سے جھے کیا واسطہ۔ جب ، جس کو بتانا تھا ای سے منع کر دیا گیا تو

خاموش ہوگیا۔ جس دن اظہر جاوید کے لیے حتمی اپر دول کے دستخط ہو گئے تو اس دن بھی میں متعلقہ وزارت میں بیٹیا تھا، پھر خاموش رہا۔ اگلے دن خبر اخبار میں حجیب گئی۔ اب بتانے کا کیا فائدہ تھا۔ اب بیخبر تھوڑی تھی۔ اب تو واقعہ تھا جس سے سب ۔ آگاہ ہتے۔۔

> بس اظهر جاوید کوابھی ایوارڈ لینا تھا۔ مل تو عمیا، سینے بیا ہے جانا ہاتی رہ عمیا۔

23 مارچ كوالوارد ملناتھا۔ 3 مارچ كولدھيانے كى دعوت تھى بندرہ دن سلے

اے او پرے بلاوا آ حمیا۔

آخرى بارفون په بات ہوئي تو بولے۔

يار لدهيانے سے والي كب آنا ب

کوئی جلدی ہے؟

'' 'نہیں بھرادھر بھی پنچنا ہے تا؟''

" تيرےش<sub>گر،23 مارچ</sub> كو۔ايوارڈ لينے۔"

"بإن،

مواتو آجاؤل گا-"

" کیوں کہیں اور بھی جانا ہے؟"

"كونى اور لے جانے والى آھى تو؟"

"باں جی ، کرشن مہاراج کی گو ہوں کوکون منع کرسکتا ہے!"

" تخصیب ہے بری کو لی کا پتہ ہے؟"

میں ذہن میں کئی نام سوچتے سوچتے چپ ہواتو فون کے دوسری طرف ہے آواز آئی'' بیساریاں تو جھوڑنے والی کو پیاں ہیں، کیجانے والی کو پی صرف ایک ہوتی ہے!

كيزباكيز 14

احِما جي -''

میں نے ان کی بجیدہ بات ہنسی میں اڑا دی۔

وه آئی اور اظهرجاد پدکو کے گئی۔

نیکسی چلانے والے ڈرائیور تک کوآ ہٹ ندہوئی کداس کی نیکسی میں ڈاکہ پڑھیا ہے۔اس کی سوار ، کا سوار ، اپنی سواری سے اتر گیا ہے۔اتار لیا گیا ہے۔

اظهرجاويد كے جا ہے والے پريشان كيول ندہوتے۔

پریثان خنگ ہے ایک بارسردارعبدالقیوم خان سابق صدر اور وزیراعظم آزاد
کشمیر کے گھر ملاقات ہوئی۔ادب کی بات ہوتے ہوتے ادبی پر چوں کی بات ہونے
گی۔ کہنے لگے''جن دنوں شفق الرحمان اکادی ادبیات کے چیئر مین سخے، میں ان کا
ڈائر یکٹر جزل تھا۔ ایک دن شفق الرحمان کہنے لگے۔ادبی پر نچ آندھی میں چراغ
جلائے بیٹھے ہیں۔ ان کی کچھ مدد کرنی چاہیے۔ یوں ہم نے ملک کے ہراہم ادبی
پر پچ کے لیے ایک معقول رقم کا بنک ڈرافٹ بنوایا اور بھیج دیا۔ ہرطرف ہے ہمیں
واو واو کے فرشی سلام بحرے خطوط کے۔ ایک دوسطری خط ملا، ساتھ ہمارا بھیجا ہوا
ڈرافٹ ملفوف۔حیرانی سے خط پر حا، ایکھا تھا۔

''آپ کی توجہ کاشکر ہی۔ ابھی اس عاجز کے کندھوں میں اپنے پریچے کا بوجھ اٹھانے کی سکت ہے،اظہر جاوید۔''

'' پریشان خنگ کہنے گئے، میں اور شفیق الرحمان جیران۔ یار، یہ کیسا بندہ ہے۔ ہمیں سمجھ نیہ آئی، بولےاب سمجھ آئی ہے، بہت بڑا آ دی ہے، کیسا ہے؟'' میں نے کہا،'' سرکار!وییا،ی ہے۔''

اکادی ادبیات میں مارچ 2010ء عالمی ادبی کانفرنس برائے صوفی ازم کے موقع پراٹھای ممالک سے مندوبین اسلام آباد پہنچ ہوئے تھے۔سب اسلام آباد

ہوٹل میں تفہرے تھے۔ای ہوٹل میں کچھ سے پاکستانی اویب بھی تفہرالیے۔اظہر جاوید انہی میں سے ایک تھا۔ کا فرنس کے تیاریوں جاوید انہی میں سے ایک تھا۔ کا فرنس کے تیاریوں میں الجھاان کے یاس گیا تو ہوئے۔

"يار-ايك كام كرنا-"

دوظم ،،

" میں بیار آ دی ہوں۔میرے ساتھ غیر ملکیوں والاسلوک کرنا۔" کیامطلب؟

'' تم نے غیر ملکیوں کوسنگل کمرہ دیا ہے، پاکستانی ایک کمرے میں دوکھبرائے '''

"\_3."

'' مجھے بار بارواش روم جاتا پڑتا ہے۔ مجھے کمر وا کیلے کودینا۔'' .....،''

"زن-"

اس وقت ہوٹل میں ڈنر سرو ہور ہاتھا۔ ڈنر میں کہیں کراچی ہے آئے میرے بڑے بھائی افضال بیلا ان کے ساتھ جا بیٹھے۔ وہ شاعر ہیں ، اسی ہوٹل میں تضمرے تھے۔ ڈنر کے بعد یلٹنے نگا تو اظہر جاویدنے مجھے پھر بلایا۔

بولے،''یار۔اکیلا کمرے میں کیا کروں گا۔تم افضال بیلا کومیرے کمرے میں لردو۔''

کانفرنس کے دنول میں رات کوفارغ ہو کے میں انہی کے کمرے میں جا بیختا۔
برے بھائی بھی ادھر تھے۔خوب با تیں ہوتیں۔ ادب کی ، ادب والوں کی ، پھر بھی
برے بھائی کی موجودگی میں کئی ہو چھنے والی با تیں ، پوچھنی رہ گئیں ، کئی بتانے والی
با تیں ، بتائی نہ گئیں ، سوچا تھا، لا ہور سے لدھیانے اور لدھیانے سے دبلی کے سفر

میں وہ ساری یا تی*ں کریں گے۔* 

الله جانے ، الله قسمت ميں سفر كس طرح لكمتا ب!

نصیب میں لکھے سفرتو رہنے دیتا ہے۔ہم سفر بدل دیتا ہے۔

لدھیانے پہنچ کے، میں کیول دحیر کی کھلی بانہوں میں سردے کے روپڑا۔ کہنے کو کچھکہا تو نہیں، دل کہدر ہاتھا بھا تی۔ میں بے بس آ دمی ہوں، بغیر سو ہے سمجھے وعدہ کر لیتا ہوں۔ اظہر جاوید کوساتھ لانے کا دعدہ کیا تھا۔ یورانہ کرسکا۔

کول دھر بھی لدھیانے کی سؤئی ٹی ہے بنا ہے۔ اس کے چہرے پہلی میری
مال کی آتھیں ہیں۔ اس کی آتھیں نم ہوگئیں۔ وہ آنسو پو نچھتے ہوئے میرے
کندھے تھپتھیا کے زیرلب بولا۔"یار جس کے لیے ہم ادھر کا ویزہ لگوانے کے جتن
کرتے رہے اس نے آنا فافا وہ ویزہ لگوالیا کہ ساری کا تنات اس کی اُڑان میں آگئی۔ اس کی روح تیرے آنے فافا وہ چیزہ گئی۔ اس کی روح تیرے آنے ہے چیڑھ

اظہر جاوید تو مجھے نظر نہیں آیا۔ اُس کی آسمیس ہر محبت سے تکتے چہرے پہنظر آنے لگیس۔ان سب کی آسمیس میں میری مال کی دیکھن والی آسکی تھی۔ ایسی تاروں کی جوگ میں جیتی آسمیس کوموت نہیں آتی۔ یونہی تونہیں ، بابا فرید نے کہد دیا تھا

> كا گاسب تن كھائيو، پُن پُن كھائيو ماس اك نينال مت كھائيو، پياديكھن كي آس

> > a

## چو برجی.....مجمودشام

تحکمت اور دانائی و عظیم تحدید، جواللہ اے دیتا ہے، جس ہے وہ خوش ہو۔اللہ

کے دیے سارے انعامات ہی ہے شل ہوتے ہیں۔اللہ خود کیم، دانا ہے۔تمام ترعلم،
خرداور آگبی کا منبع ۔اس لیے جب کی کو جی بحر کے نواز تا ہے تو اسے اپنے عرفان نور
خزدانے سے اپنے ہاتھ سے چنکی بحر کے دیتا ہے۔ ہو دیتا ہے۔ محمود شام ایسا ہی خوش بخت ہے۔ والدگرامی یونائی خرد سے لبریز، پٹیالہ شہر کے مرکز میں ارسطو دوا خانہ بخت ہے۔ والدگرامی یونائی خرد سے لبریز، پٹیالہ شہر کے مرکز میں ارسطو دوا خانہ بات تھے۔ ان کا مطب بحویات، کشتوں اور میلے شریتوں سے بحرا ہوا تھا۔ بات کرتے تو گویا کشتہ فولا دکھلا دیتے۔ مسکراتے تو کریا کشتہ فولا دکھلا دیتے۔ مسکراتے تو کویا کشتہ فولا دکھلا دیتے۔ مسکراتے تو کریا کہ خوان کی خوشبو آتی ۔مطب میں مرتبان، صراحیاں، سل بے اور نسخہ جات ۔گھر میں کرتے ہو اور دستاویز اس۔ اس دور کے سب عالم و حکیم و دانا لوگوں کے کتابیں، مخطوطے اور دستاویز اس۔ اس دور کے سب عالم و حکیم و دانا لوگوں کے باوصف شاعری بھی کرتے تھے۔ دل گداز اور عقل فروز اں۔ ایسے میں خدا کے باوصف شاعری بھی کرتے تھے۔ دل گداز اور عقل فروز اں۔ ایسے میں خدا کے بیش خدا کے بندوں اور خدا کے بیار کیوں نہ ہوتا۔ نظام اللہ بین اولیاء کے فیض بندوں اور خدا کے بیار کیوں نہ ہوتا۔ نظام اللہ بین اولیاء کے فیض

یافتہ تھے۔حضرت عبدالقادر رائے پوری کے مرید، ایسے نابغہ درویش حکیم و دانا کے بیٹے ہیں محمودشام۔

ریاست پنیالہ کے قصبے راجپورہ بیں پانچ فروری سن انیس سوچالیس کومحودشام
پیدا ہوئے۔ یوں سجھ لیس کہ شام بی قرار داد پاکستان سے سنتالیس دن بوے ہیں۔
سن سنتالیس کو جب پاکستان بنا تو سات سال کے تقے۔ پاکستان بغتے سے برصغیر کی
جوخون آشام تصویر بی وہ ساری محودشام کی آنکھوں میں محفوظ ہے۔ اس تصویر میں جو
مقدس لالی ہے اس میں محبود شام کے گھرانے کا خون بھی ہے۔ محبود شام کے چچااور
ایک تایاای تقسیم کے دنوں میں شہید ہوئے۔ لٹا بٹاان کا کنید ریل گاڑی کی حجبت پر
چرھ کے لا ہور آیا۔ لا ہور سے ان کے ہزرگوں نے جھنگ کی گاڑی کی حجبت پر
سنا عروں میں شہید ہوئے۔ ساتوں جمائے کی گاڑی کی حجبت پر
سندی میں آتے آتے انہوں نے ساتوں جمائی کی گاڑی کی کوئی۔ "جھنگ کی گاڑی کوئی۔ "جھنگ کی گاڑی کی حکوف ساتوں جمائی رہوں نے مساتوں جمائی رہوں دکھا دی۔ شاعروں کی منڈلی میں عظیم المرتبت شاعر مسحانی برادری میں اعلیٰ رتبہ سحانی۔
کی منڈلی میں عظیم المرتبت شاعر مسحانی برادری میں اعلیٰ رتبہ سحانی۔

مہذب معاشروں میں اویب، شاعر اور دانشور کا سابی درجہ سب سے بلند سمجھا جاتا ہے۔ بادشآہ اور سربراہ مملکت ہے بھی اوپر۔ بیاوگ وہ ہوتے ہیں جن کا رائ وقت پہ ہوتا ہے۔ موجودہ وقت سے لے کرآنے والے ہر وقت پر۔ بید دلول میں رہتے ہیں، ہونٹوں سے بولے جاتے ہیں۔ ان کا ذکر سن کے آنکھوں میں ستارے جملانے گئے ہیں۔ مہذب معاشر سا اپنا ان درش باش مہاپر شوں کے جمعے اپنے ہم بربزے شہر کے چوک میں بناتے ہیں۔ اپنی بہترین سراکوں کے نام وہ انہی او یہوں اور شاعروں کے نام وہ انہی او یہوں کا اور شاعروں کے نام پر رکھتے ہیں۔ گریساری با تمیس سلجھے ہوئی تہذیب یا فتہ تو موں کی ہیں۔ تہذیب یا فتہ تو موں کی ہیں۔ تہذیب کے سلجھے بن کی سب سے بردی نشانی بھی بہی ہے کہون کی توم اپنی ہورے اپنی ارتب بردے شاعرکوکہ تنا بردا مقام دیتی ہے۔

ادیوں شاعروں کی منڈلی کے آس پاس، کچھ چوکنے ذبین چوکس قلم کاربھی

اس کے پاس سدھ داگ کی را گن ہے۔

ہمارے معاشروں میں پاپ اور راک عگروں کی زیادہ ما تگ ہے۔ کلا یک گائیگ کوکوئی باذ وق بھی بھی بھی گئے توایک گرئی ایک چا دراور ایک ملتانی جوتوں کی جوڑی دے کے مت ہوجاتا ہے۔ مگرراک اور پاپ کآ رکسٹرا پہنا چنے والوں میں نوٹوں کی بارش کے ینچ پوراشہرنا چنا ہے۔ بھی بھمارشاذ و نا در کوئی نابغہ پاپ عگراییا لگتا ہے جوراگ کے آ بنگ وراگنی کی لے اور آ واز کے شرکوسیکھ کے نابغہ پاپ عگراییا لگتا ہے جوراگ کے آ بنگ وراگنی کی لے اور آ واز کے شرکوسیکھ کے آ باوت ہے بھی بیز مانہ بھیروی راگ کانہیں در باری راگ کا ہے۔ ویلے بھی بیز مانہ بھیروی راگ کانہیں در باری راگ کا ہے۔ ویلے ایک کانہیں در باری کا ہے۔ میں موجئی چاشنی ہے۔ جیے راگ مالکوں۔

محمودشام کی ساری زندگی چارکلیدی ستونوں پہکھڑی ہے۔ایثار، حکمت، کتاب اورتصوف۔ایٹارکا حال تو یہ کہ پاکستان کی طرف آتے آتے اپنے پچچا اور تایا کے پورے کھرانے قربان کرآئے۔حکمت ان کے گھر کی صراحی ہے۔ بیاروں کو شفایاب کرنے والی حکمت بھی اور ذہنوں کو روشی دینے والی بھی۔ کتاب سے ان کا پیار پیدائش ہے۔ بچپن میں ہاتھ ہے کتابت کر کے اخبار لکھا کرتے تھے۔ ہا قاعدہ ہانٹا کرتے تھے۔ لائیل پورے اس کا ڈیکٹریشن تک لیا ہوا تھا۔ آٹھویں تک جھنگ کے بیدائش سکول میں پڑھے۔ میٹرک جھنگ کے وین انٹرمیڈیٹ تک پڑھے۔ میٹرک جھنگ کی کورنمنٹ ہائی سکول سے کیا۔ ویں انٹرمیڈیٹ تک پڑھ کے پھرندی سے دریا میں آئے۔ گورنمنٹ کالج لا ہورمحمود ویں انٹرمیڈیٹ تک پڑھ کے پھرندی سے دریا میں آئے۔ گورنمنٹ کالج لا ہورمحمود شام کے شان شایان جگہتی، وہاں کی مارے جینگ میں ہمی انہوں نے وہاں کے مارے جیدعالموں شاعروں اوراد یہوں سے فیض حاصل کیا تھا۔ انہوں نے وہاں کے مارے جیدعالموں شاعروں اوراد یہوں سے فیض حاصل کیا تھا۔ شیرافضل جعفری، حیف باوا، بلال یانی تی۔شارب انھری اورطا ہر مردھنوی۔

لیے۔ بعد میں سال ہا سال سے ان کی میرے گرومتاز مفتی ہے بھی عقیدت رہی۔ مفتی جی بھی ان کا ذکر یوں محبت میں کیا کرتے گویا میٹھایان مندآ گیا ہو۔

مورنمنٹ کالج لا ہور کا ادبی مجلّه ''راوی'' بہت برایر چہ ہے۔محمود شام کی تخلیقی صلاحیتوں کے اعتراف میں انہیں'' راوی'' کی ادارت لی کئی۔ یہ 64-1963 میں راوی کے مدیراعلیٰ رہے۔ باکمال برہے نکالے۔ میں راوی کی ادارت میں ان کے آ ٹھ سال بعد گیا۔ راوی کے دفتر میں محمود شام کی ادارت میں پچھلے پر ہے دیکھے اوران ہے سبق لیا۔ گورنمنٹ کالج لا ہور ہے محمود شام نے اقبال کی پیروی میں ایم اے فلاسفی كيا۔ اقبالٌ ہے ملنے تو ان كے والدكراي اكثر كڑھي شاہو جايا كرتے ہتے۔ كورنمنث کالج لا ہور کے فلاسفی شعبہ میں ڈاکٹر حمیدالدین ان کے ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ تھے۔ انہوں نے فلاسفر بنے تک ہی اکتفانہ کیا پھرایم اے انگلش لٹریچر بھی باس کیا۔اب ایسے مبان فلاسفر دانشوراور عالمی اوب کی پر کھر کھنے والے بڑے شاعراور بڑے سحافی کی سمجھ ہرایک کوکہاں آتی ہے۔ ہونا تو جا ہے تھا کہ محمود شام شاعروں اور صحافیوں کی منڈلی میں سوئی بکڑ کرمونیٹر بن کے سب کو ہا تکتے ۔ تکریباں النا ہے۔ سرے بیرتک عجز ۔ نظم کی کڑک نہ حکمت کا رعب نہ بلندع بدے سے گردن تی ہوئی ۔ جیرت ہے محمود شام کی بنت کیے نفیس ریشم ہے ہوئی ہے۔ مزاج میں ، گفتگومیں ، برتاوے میں سراسر ریٹمی ۔ شخصیت میں اخلاص بحراج ، ملا قات میں خلوص ۔ خدائے واحد سے انو کھا یہار اور در باررسالت علی ہے اثوث عشق ۔ان کی شخصیت کا چوتھا اور مضبوط ترین ستون یمی ہے۔ان کے گھر میں بھی قدیم ریاست پٹیالہ کے تصبے راجپور وجیسی سادگی ،عمدگی ، تہذیب اور وضع داری ہے۔ عبال ہے بھی ان کے بچوں نے یہ مان کیا ہو کہ اتنے بڑےاشاعتی ادارے کے گروپ ایڈیٹر کے بیجے ہیں۔میراتو خیال ہےخودمحمودشام ہر شام خود کو بیسمجھاتے رہتے ہیں کہ خبر دار ، اکڑ نانبیں ، جھکنا ہے۔ انبیں دیکھ کے واقعی

## شهد کی بوتل .....نا صرشهراد

شہدی ہوتل کا ڈھکن کھولنے سے پہلے ایک حقیقت بیان کرتا چلوں کہ جہاں خدا نے اپنے تمام انبیاء پروتی بھیجی اوراس وقی کا سلسلہ ہمارے نبی پاک حضرت محمیقات پر ہمیشد کے لیے ختم کر دیا۔ وہیں مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فقدا نے بھی شہد کی کھی کے کان میں بھی وحی کہی تھی فر ان پرداری ہے ای میں بھی وحی کہی تھی فر ان پرداری ہے ای بندھی سے بندھی اس بد بودار دینا میں خوش رنگ شہد کشید کیے جاتی ہے۔ اسے شاید کہا بندھی سے بندھی اس بد بودار دینا میں خوش رنگ شہد کشید کیے جاتی ہے۔ اسے شاید کہا اور خوشبو پھھا ایسے اٹھائے کہ وہ اس کے جم وجان سے گز در کر تھکھنے والوں کے لیے خوش والکہ تھی نہ بات ہے۔ اس تم کا درس بینی بربھی دیتے آئے ہیں۔ ان سب کے پیغام فرا کیا ہے۔ ان سب کے پیغام کالب لباب بہی ہے کہ انسان دینا کی غلاظتوں پر منڈ لاتی ہینہ پھیلا نے والی کھی اور اس کے ایک میں باتے ہیں۔ ان سب کے پیغام سے ترتی کر جائے۔ شہد کی بین جائے ۔ کسی رخ پدلگ جائے ، اسے سے تل جائے اور اس کا وجود اس کا نئات میں دوسروں کے لیے باعث رحمت اور شفا ہو۔ دیکے لیں۔ اور اس کا وجود اس کا نئات میں دوسروں کے لیے باعث رحمت اور شفا ہو۔ دیکے لیں۔

جن جن کورخ مل گیا۔ووایے ہی بنادیے گئے۔

ایباہوتا آیا ہے۔ ہر بھلائی تو نیق ہے۔ یہ بھلائی شفا کی صورت میں شہد میں ہو یا علم کی آ بیاری کے لیے قلم میں۔قلم تو وہ مقدی شے ہے جس کی خدا نے قتم کھائی اور یہ بھی بتایا کہ قلم کے بس میں لکھنا کہاں تھا۔قلم کولکھنا خدا نے سکھایا۔ اب جس قلم کوخدا نے لکھنا سکھایا ہووہ کیے اپناسبق بھولے۔ جس قلم کوخدا نے لکھنا سکھایا ہووہ کیے اپناسبق بھولے۔ جس قلم دالے کے ہاتھ پرخدا اپناہا تھر کھ دے تو پھراس نے صرف تج ہی لکھنا ہا اور سو ہنالکھنا ہے۔خدااس قلم کار کو پھرسونے میں کھوٹ نبیں ملانے ویتا۔ رنگ وآ ہنگ کی اہر پہلسی تجی تحریریں موتیوں کو پھرسونے میں کھوٹ نبیں ملانے ویتا۔ رنگ وآ ہنگ کی اہر پہلسی تجی تحریریں موتیوں جڑی مالا ئیں ہوتی ہیں۔ ان میں خدا ایسا کوئی سیپ نبیس پرو نے ویتا جواندر سے خالی ہو۔ جس کے اندر موتی نہ ہوسرف مالیا جانا کوئی سیپ نبیس پرو نے ویتا جواندر سے خالی ہو۔ جس کے اندر موتی نہ ہوسرف مالیا جانا کوئی بدہیت نفس کا کیٹر اہو۔

ایسے قلم بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جوعطا ہوجاتے ہیں۔ ایسے قلم ہیں۔

سلطان باہو کے پاس ہے، بابا فریڈ، خواجہ فریڈ، ٹلنے شاؤ، امیر فسرو، شاہ لطیف بھٹائی، میاں محد بخش، غالب، اقبال، ممتاز مفتی، قدرت اللہ شباب، فیض احمد فیض اور اشفاق احمد بھی ایسے ہی سوہنے قلم طے۔ جوعطا کیے گئے ہیں۔ ایسے قلم بندے کو بندے سے جوڑتے ہیں۔ یہ قلم اس لیے عطانہیں کیے جاتے ہیں کہ ایسے قلم کا حامل بندے سے جوڑتے ہیں۔ یہ قلم اس لیے عطانہیں کیے جاتے ہیں کہ ایسے قلم کا حامل شاہوں کے قصیدے لکھے، بچ کو جھوٹ میں فاط ملط کرے۔ نا۔ یہ شہد کی کھی کی طرح اس کا سنات کی دنگارتی سے خدا کی بڑائی کشید کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ کہ ان سے جولکھا جائے اس سے بیاریوں کو پاکیزگی کی قوت ملے۔ انہیں شفا ہو۔ یقلم وہ ہوتے ہیں جو بازار سے نہیں ملتے۔ کی شیشزی کی دوکان سے نہیں خریدے جا سکتے۔ ان کو ہیائے کے لیے قلم کارکوسب سے پہلے جس قلم کو قلم کر تا پڑتا ہے وہ خوداس کا سنات میں پانے کے لیے قلم کارکوسب سے پہلے جس قلم کو قلم کر تا پڑتا ہے وہ خوداس کا سنات میں اس کا اپنا بت ہوتا ہے۔ اپنی ''موٹی ہے۔ ''میں'' کی منزل سے گزرے بغیر اس کا اپنا بت ہوتا ہے۔ اپنی ''موٹی ہے۔ ''میں'' کی منزل سے گزرے بغیر اس کا اپنا بت ہوتا ہے۔ اپنی ''میں'' ہوتی ہے۔ ''میں'' کی منزل سے گزرے بغیر اس کا اپنا بت ہوتا ہے۔ اپنی ''میں'' ہوتی ہے۔ ''میں'' کی منزل سے گزرے بغیر اس کا اپنا بت ہوتا ہے۔ اپنی ''میں'' ہوتی ہے۔ ''میں'' کی منزل سے گزرے بغیر

'' و ہ'''' تو'' کی رس کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ بیاس کا قانون ہے۔ بیمنزل طے ہوگئی تو قلم تھا منے کی پہلی شرط یوری ہوگئی۔ قلم کارکی قلم کی برکتوں تک رسائی ہوگئی۔

جرداجیہ عمل داری اورسلطنت کا اپنا قانون ہوتا ہے۔ خدا ہے بڑا کون ہے۔

پوری کا تئات جس کی ریاست ہے۔ کون ہاس سے بڑا تحران جس کی تحرانی دلوں
میں پیدا ہونے والے خیال کی نوک پلک تک کوموں کر لیتی ہے۔ جس نے کا تئات
کے کارخانے میں وقت کی لگا میں ڈال کراسے انسان کو سواری بنایا۔ اس کر ورانسان کو اپنی سلطنت کی رائ گدی ہے بھایا اور کہا ہے کہ اس کی سواری کر وہ موج کر وہ صرف آتی اپنی سلطنت کی رائ گدی ہے بھی ایا اور کہا ہے کہ اس کی سواری کر وہ موج کر وہ صرف آتی اسیحت کی ہے کہ دیکھو، اس سواری کوخود پر سوار نہ ہونے وینا ورنہ ہے تو تیم ہوجاؤ سرف ہیں قرق سجھنا۔ اگر مغلوب ہونا تہماری مجبوری ہے تو صرف اس سے مغلوب ہونا، جس کے سامنے تم مجبور تحض ہواوروہ کوئی شہیں سوائے خدا کے۔ اس لیے شاید پوری کا تئات کو انسان کی سواری بنا کر خدا نے اپنی سواری کے لیے انسان کو پند کیا ہے اور انسانوں کے بچوم میں اس انسان کو بہتر جانا ہے جوصاحب علم ہو۔ جوصاحب قلم ہو۔ جس کے پاس وہ قلم ہوجوخدا کی تتم پر برااتر تا ہو۔

ييوچنے کی بات ہے۔

ذرا سوچیں، ہارے ملک میں یا کسی بھی ملک میں پڑیاں، کبوتر مارنے والی بندوق کو حاصل کرنے کے لیے بھی پہلے اسلحہ لائسنس لینا پڑتا ہے۔ بھاگ دوڑ کرنا پر آتی ہے۔ کہنا سننا پڑتا ہے۔ اپنے ضروری کری ڈینشلنر دکھانے پڑتے ہیں۔ پھر جا کے اسلحہ لائسنس جاری کرنے والامثی ہمارے لائسنس پرمہر لگا تا ہے اور حاکم شہر دستخط کرتا ہے۔ بیشرائط ہیں ایک ناکاروی چڑیاں مارنے والی بندوق کو لینے کی۔ اب سوچیں، وہ قلم جس کا ان می صدیوں کے گریبان اور دامان تک جاتی ہے جنہوں سوچیں، وہ قلم جس کا ان می صدیوں کے گریبان اور دامان تک جاتی ہے جنہوں

نے ابھی جنم لینا ہے۔جس سے لکھے ہوئے لفظوں کی پہنچ اتنی دور مار ہے کہ جس وقت نے ابھی جنم نبیں بھی لیا ،اس مدف تک کو جالیتا ہے۔اس قلم نے صرف موجود کیے کی شرح نبیں لکھنی۔ جو وفت گزر گیا، اے بھی لیک کے پکڑ لانا ہے۔اییا قلم کیا سو پے مستحجے بغیر بی دیا جاتا ہوگا ..... سوچے .....ایک غلط نہی دور کرتا ہوں۔ بین مجھ لیا جائے كه جوبهى قلم باور جوبهى لكيور باب وه عطاكيا مواب ....نه .....ايمانبيس ب-جس طرح بغیرالسنس اسلحة ج کل عام ہے۔جس سے چوری کی جاتی ہے۔ وا کے والے جاتے ہیں قبل وغارت ہوتی ہے۔ای طرح غیرعطائی قلم بھی بہت ہیں اور پچھای طرح کی ضرورتوں کو یورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ دوسروں کو گرانے کے لیے۔ ا پناقد بت بنانے کے لیے۔اپ حاشیہ بردار، چھاتہ بردار کلی محلوں میں اترانے کے ليه، اين جيج جرا غبارے من پيونليس مارنے كے ليے۔ اپن" من" كا غباره بجلانے اور فساد کا دھواں اڑانے کے لیے۔ بیٹ کا ایندھن مجرنے کے لیے بیٹکم کام آتا ہے۔ چوک میں مجمع نگا کے، ذکرگی بجا کے، اس سے تماشے دکھائے جاتے ہیں۔ بیشہرت كے كيے رنگوں كى رنگينى كے مغالطے ديتا ہے۔اے ہاتھ ميں بكر كريا جيب ميں لكاكر ا پی" میں'' کے بھوت کو بوتل میں بندر کھنے کی کوئی شرط عائد نبیں ہوتی۔ایسے قلم سے المسى تحريروں كے ليے خدا كے كسى وعدے كا بھى انتظار ضرورى نبيس \_ كيونكه ايسے قلم کے حامل بے صبروں کو ایک طوائف کی طرح ، ان کی ہررات کی ضبح سے پہلے ان کی مزدوری مل جاتی ہے۔ جے چود هرابث کی خواہش ہو، خدا اسے اس مغالطے میں غلطاں کر دیتا ہے۔ جوشہرت کا رسیا ہو، اے رنڈ یوں کی طرح مشہور کر دیتا ہے۔ جو کم ظرفوں کی قصیدہ موئی کرنے لگے خدا اس کا نام انہی ظالموں کی فبرست میں لکھ لیتا ے۔ایسے لوگوں سے خدا کا کوئی او حارثبیں ہوتا۔

ہاں جولوگ عطا کیے محے قلم والے ہوں۔ وہ عجز کی دہلیز پر بیٹھ کر بہتی وہاں ہے

ا شخنے کی وعانبیں کرتے۔ بےعطائیة کم اورعطا کیے ہوئے تلم میں وہی فرق ہوتا ہے جو غلاظت پر منڈ لاتی ہوئی مکھی اور شہد کی کھی میں ہوتا ہے اور دونوں کی لکھی ہوئی تحریروں میں بھی وہی تفاوت ہوتی ہے جو حاجتوں کے فرسودہ ڈ عیر اور شہد کی بوتل میں فرق ہوتا ہے۔

عطاکیے ہوئے تلم کولے کر چلنا آسان نہیں ہے۔

بڑاکشن، طویل اورمشکل سفر ہے۔ فاردارجنگل کے بیجوں بھائی قبا کوسلامت روی سے نکال کر، لے جانے کا سفر ہے۔ یہ اپنے آپ سے نکل کر، اس کی طرف جانے کا سفر ہے۔ یہ اپنے والے ہرشپراد ہے کے لیے یہ قانون جانے کا سفر ہے۔ یہ وہ بن باس ہے جس پر نکلنے والے ہرشپراد ہے کے لیے یہ قانون کھا گیا ہے کہ جب وہ اپنی راجد ھانی اپنی '' میں''کواس کی فاطر چھوڑ کے، فالی ہاتھ جیاڑ کے، کسی دور انجانے سفر پر، بے سروسامانی سے نکلے گا تو چھھے چھوڑی ہوئی راجد ھانی پہ پھراس کے چھوڑے ہوئے جو تے رائے کریں گے۔ یہ قانون سب کے ساجد ھانی پہ پھراس کے چھوڑے ہوئے جو تے رائے کریں گے۔ یہ قانون سب کے لیے ہے۔ یہ قانون صرف رام جی کے لیے نہیں تھا۔ رام چندر جی بن باس پر نہ جاتے لیے ہے۔ یہ قانون صرف رام جی کہ ہوں کو جو تے کی نوک پر رکھنے کی اصطلاح بھی نہ بنی۔ پھروہ بنی باس کے چودہ سال میں ویرانوں کی تھیا سے ملی شکتی کی کوئی کہائی نہ بنی ۔ پھروہ بنی باس کے چودہ سال میں ویرانوں کی تھیا سے بلی شکتی کی کوئی کہائی نہ بنی ۔ پھروہ وی تھے۔ جب چراغاں ہوا تھا۔

چراغال اس بار پھر ہو گیاہے۔

بن باس پرنکالے ہوئے شیخو بابانا صرشنراد پلیف آئے ہیں۔ بتیاں جل می ہیں۔

گیت اپنے پیروں میں سرتیاں اور مرتیاں باند سےخود بخو د گئانے گئے ہیں۔ پرانے قصے، لوک داستانیں ،صحفوں کی روایات، ترجیحی تیکھی تراکیبیں، انو کھے پیرائے ، نے انداز۔ بیسب کچھتو ہونا تھا۔انہی پھولوں کا وعدہ کیا گیا تھا۔جنہیں بھی تیا گددیا گیا تھا۔ انہی بتیوں نے اب جلنا تھا۔ جس چراغاں سے کوئی بے نیاز ہوا تھا۔ ناصر شنراد کا بیسفر کسی ایک مقام سے دوسرے مقام تک کا سفر نبیس ہے۔ بیا بیک وقت سے دوسرے وقت کا سفر ہے۔

سفرمیں دوچیزیں لازم ہیں۔ایک مقام، دوسراوت

سفر کیما بھی ہو، انسان کو بیک وقت ان دونوں کھنائیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ناصر شبراد کے سفر میں وقت کی اڑان کے گزرے چودہ سال نظرآتے ہیں۔ای سے اس کی تحریر میں جگ کے ہمرانہوں نے مقام نہیں بدلا۔قدم جما کے جہاں بیٹھے تھے وہیں جے رہے۔

دىچىوپ

مقام سے نکلنے کے بھی دورائے ہیں، دوراہیں ہیں۔ایک افقی راہ ہے۔زمین ك مدارك ساته ساته وايك تكتے سے دوسر سے تكتے تك .....ايك جگد سے دوسرى جگہ تک۔ جیسے خانہ خدا سے بیت المقدس تک۔ دوسری راہ عمودی ہے۔ جیسے بیت المقدى سے شجر المنتبا تك \_ بيدوسرى راه كاسفرونت كے پہيوں كو بيك ونت محما تا بھى ہےاور تھاہے بھی رکھتا ہے۔ایبا وقت جونظر آئے تگر اوروں پیہ نہ گزرے۔ جومنزلیس گزر پکی ہوں وہ نیاجنم لےلیں،جس وقت نےجنم ندلیا ہووہ پیدا ہو جائے ۔گزرتا میہ سفرعام لوگوں کے لیے بیس ہے۔ بیسفران کے لیے ہے جنہیں اس سفر کے مقدس ترین مسافر المينية المستنسب المراسي كرميره ميرندر براجهن موجائد ناصرشنرا دیے اپنے سفر کے سارے ماہ وسال ہمیں گن گن کے بتا دیے ہیں اور اینے مقام کی پوری نشاند ہی بھی کر دی ہے۔ راوی کنارے اپنے گاؤں کا سارا نقشہ دکھا دیا۔ وہاں کی شندی چھاؤں میں محبوں کی ساری بوندا با ندی برسا دی ہے۔ مگروہ اس مقام سے ابھر سے نبیں۔اس لیے شاید انبیں یے کا بھی ہے کہ بڑے شہروں میں ندرہ

سكنے كے باعث انہوں نے كچے كھوديا ہے۔ كہنے كواس كھونے كى كبى فبرست ہے۔ ميں محنوا تا ہوں۔ بڑے ہوٹلوں کی چیکتی دمکتی محفلیں ، جوا خیاروں کی خبریں بنتی ہیں۔ کافی ہاؤس کی چنگارہ دار باتیں ،جن ہے دلوں میں نساد پلتا ہے۔ میلی ویژن ٹاک شوجنہیں ا بني کبي منوانے والوں كے علاوہ كوئي دل جمعي سے نہيں سنتا۔ پلک ريليشنگ كي افيم جو مت کے رکھتی ہے۔مغالطوں کو یالتی ہاورخوشارے پلتی رہتی ہے۔ پھراس افیم ے ملے سرکاری وقتی عبدے، تمغے اور بلند مرتبے۔ بال دورا فرآدہ، بظاہر کم نصیب و مرائے میں رہتے ہوئے ، یہ تا کارہ چیزیں انہوں نے ضرور کھوئی ہیں۔ تمرجس دن انہیں بیکھونا، کم نصیبی کی جگہ خوش نصیبی محسوس ہوا۔ وہ اپنے بن ہاس کے سفر میں، وقت کی لگامیں تھاہے تھاہے اپنے مقام ہے بہت اوپر ابھر آئیں سے اور کسی عمودی میڈنڈی برقدم رکھ کرنے جہان دریافت کرنے تکلیں گے۔ مجھے پتا ہے ناصر شنراد یہاں تھبرنے نبیں آئے۔ بیبن ہاس بورا کر کے ضرور آئے ہیں۔ مگر راجد حانی ہے اہے جوتے اٹھانے نہیں آئے۔اس لیے کدراج دھانیوں پر بڑے جوتوں میں جوایک باریاؤں دے دیتا ہے، اس کی باقی زندگی انہی جوتوں کا تعمہ بن کے قید ہو کے رہ جاتی ہے۔شہد کا چھتہ خالی رہ جاتا ہے۔شہد کی کھی اڑ جاتی ہے۔شیخی حاشی پے چیکتی یر مارنے والی لذت ہے کتھٹر کے اپنی منزل بھول جاتی ہیں اور شبد کی تھی پھر ہے گڑیر اڑنے والی کھی بن جاتی ہے۔ ہر'بن ہاس''شہد کی بوتل ہوتی ہے۔اس لیے مجھے امید ہے کہاس کوقطرہ قطرہ مجرنے والا، ہمیشہ شہد کی ملسی ہے رہنے کور جے دے گااور اس بات پر شکوہ نبیں ، سجد ؤ شکرادا کرے گا کہ برسوں وقتی بناونی ، بناؤ سنگھار کے مرکز ے دورر ہا۔ شایدای لیے اسے شہد کی بوتل بحرنے کے لیے چنا گیا۔

(ناصرشنراد کی کتاب" بن باس" پرایک تاش)

## درويش صحافي .....خالد بن مجيد

پرسوں دو پہر خالد بن مجید کا فون آیا۔ آواز بے حد کمزور ہنجیف اور کیکیاتی ہوئی،
عضبر مخبر کے بول رہے ہتے۔ میں گھبراگیا۔
بابا بی ، خیریت توہے؟
ادھرے آواز آئی ، بھائی ٹل لو ، کمٹ ٹل گیا ہے۔
یار ، چلا تو جا تانہیں ، پھر کس سفر پہ نکلنے والے ہو؟
میں نے شکفتگی چھیٹری ، اندرے ٹل گیا کہ کہہ کیا دیا ، کیا بو چھ لیا۔ وہی ہوا ، خالد
بین مجید ہولے۔

سرجی،ای وقت تو اُذنِ سفرملتای ،جب چلانبیں جاتا۔ مٹی کومٹی بلار بی ہے، بھائی۔ دیمک منہ کھولے اپنارز ق ما تگ رہی ہے۔ میرے اندرسنسناتے سنائے سرسرانے لگے۔روح کانپ گئی۔

كبرباكبر ١٩٧

خالد بن مجید بچھلے سال سے بیارتھا، یہ یس جانتا تھا۔ گرمیراؤاکٹری علم کہتا تھا،
درد ہے۔ فوری کوئی خطرہ نہیں۔ میں جاتا پین بکر ادر تسلی دے آتا۔ ہپتال بھی وہ
داخل ہوا۔ میں دوسرے تمیسرے دن ادھر جاتا۔ اس کے دکھی چبرے کو چھیئر چھاڑ کے
سکھی کر کے آجاتا۔ ہر طرح کے نمیٹ ہوئے۔ ایم آرآئی کی تصویریں ڈراؤنی
تکلیں۔ کر کے مہروں نچ کسی مہرے کا ٹیومرٹکل آیا۔ وہ سپائنل کارڈ کو دبانے لگا۔ درد
کی اہریں اس کی ٹانگ میں سرسرانے لگیں۔ جسے کمر کے اندرے کوئی سانپ نکل کے
داکمیں ٹانگ کو ڈستا رہے۔ وہ درد سے بے حال ہو گیا۔ ٹیومر کا پھیلاؤ د کھے کے
داکمیں ٹانگ کو ڈستا رہے۔ وہ درد سے بے حال ہو گیا۔ ٹیومر کا پھیلاؤ د کھے کے
نیوروسرجن بھی آ بریشن ہے کئی کتر آگیا۔

ریدی ایشن گیس بہلے بھوا فاقد بھی ہوا۔ رپورٹ بھی حوصلدا فزا آئی۔ میں بھی پچے مطمئن ہو گیا۔ بھروہ گھر چلا گیا اور اس دن اچا تک اس کا فون آگیا کہ ککٹ ل گیا ہے، بل جاؤ۔

میں بھا گا بھا گا اس کے گھر گیا۔

اس کا گھر میرے گھر سے زیادہ دورنہیں۔ وہی جھے آپ پڑوس میں لایا تھا۔
میرے لیے پلاٹ پسند کیا۔ پھرای کی مشاورت سے ڈرائٹ بنی۔ گھر کی تقمیر کے دنوں میں بھی وہ اکثر ادھر آ جا تا اور کہتا، آپ ادھر شفٹ ہو گئے تو پھر آپ کی سٹڈی میں ڈیرہ لگالیتا ہے، سٹڈی بھی بن گئے۔ دوسرا سامان لانے سے پہلے میں اپنی کتابوں کی پیٹییاں ادھرا تھالایا۔ میری کتابیں سات سال سے انٹر سروسز پبلک ریلیشنز (آئی الیس پی آر) کے سٹور میں پڑی تھیں۔ وہیں سے میں دیٹائر ہوا تھا۔ خیال تھا کہ اپنا گھر کمل ہوتے ہی آئیں اٹھا کے جاؤں گا۔ ساری کتابیں چودہ بڑے لکڑی کے صندوقوں میں بند تھیں۔ فوجی لیے بوٹوں کی خالی کی ہوئی وہ پیٹییاں تھیں، جن میں سندوقوں میں بند تھیں۔ فوجی بہت ذراتا تھا۔

کہتا، جناب اِدھرے کتابیں کہیں اور نتقل کر دیں۔ یہ کتابوں کے لیے بابر کت جگہیں ہے۔ میں ہننے لگتا۔

وہ بجیدگی ہے آئی تھیں کھول کے مراو پر سے نیچے بلاتا اور کہتا، میں سیجے کہدر ہا ہوں۔ آئی ایس پی آر، خالد بن مجید کامیکہ ہے۔ اس نے سسرال بھی ای کو بنالیا۔ بھی مجھی جب میہ آئی ایس پی آر سے اپنے مید دونوں رشتے بولٹا تو میں کہتا، خالد بھائی، تمہارااحوال خالہ کے کھربیا بی لڑکی جیسا ہے۔

> کہتا، ہے توسمی ،مگرتھوڑ اٹھیلا ہو گیا ہے۔ پر

بوچقا کیا؟

کہتا،خالہ بعد میں سوتیلی ماں بن گئی۔ندساس رہی نہ ماں۔ صرف سوتیلی بن گئی۔

ہم سب اس کی باتوں پہ ہنتے۔فاروق، پوسف عالمگیرین،امجد،منصور مسخرہاور میں۔ میں یو چھتا، مکرتو ٹو اب تک اس کا سگا ہے۔

وہ بے بس ساہو کے اک آ ہ بھرتا اور کہتا ، میرا اور کوئی ہے بھی تو نہیں۔ یہی جگہ ہے جہاں کم عمری میں بھیجا گیا تھا۔ اب ساری عمریبال گزار دی۔ کوئی اور جگہ دیکھی ہی نہیں۔ ایک لیموں کی طرح اوھر ہی پورا نچڑ گیا۔ اپنے رس کا آخری قطرہ تک اس اوارے کودے دیا۔ گمراس اوارے نے بائیس سال کی عمر میں جھے جس گریڈ میں بھر تی اوارے کودے دیا۔ گراس اوارے نے بائیس سال کی عمر میں جھے جس گریڈ میں بھرا بی کیا تھا، عین ای گریڈ میں اب ساٹھ سال کی عمر ہونے پر یٹائر کررہ ہے ہیں۔ یہ پھرا بی پوری کھتا کوں کے بیٹھ جاتا۔ فاروق الزماں اپنے لیب ٹاپ پر جیٹھا آگریزی لکھتا رہتا۔ فاروق انگریزی کلھتا کر بین کا مدیر بھی رہا۔ فروق اگر مین کا مدیر بھی رہا۔

پھرتار ہتا۔ وہ انرجیلک تیکھاقلم کار ہے۔ این مشمی کے نام سے صحافت کی و نیا ہیں اپنا
نام منوا چکا ہے۔ خالد بن مجید کی طرح امجد بھی کم عمری سے ' ہلال' سے وابسۃ ہے۔
صحافت میں پوسٹ گرا بچو بہت ہے۔ کالم، فیچر، رپورٹنگ ہرکام میں ماہر، خوش ہاش،
سارٹ ، بجبتی اور مختی ۔ اسے سیوا کرنے کا چہ کا ہے۔ اکثر جب ہماری ہا تیں لمبی ہونے
لگتیں تو وہ ٹی روم کی طرف تازہ جائے اور بچوڑ سے منگوانے بھا گ جاتا۔ خالد بن مجید
اکثر امجد کو خاموثی سے تعنکی ہاند ہے و کھتا رہتا۔ کئی ہاراس سے پوچھا بھی۔ کیا و کھیے
رہے ہو۔ کہتا، اپنی جوانی و کھی رہا ہوں۔ اس عمر میں، میں ادھر آیا تھا۔ ڈرتا ہوں۔ اس
کا بڑھایا میر سے جیسانہ ہو۔

منصور مخرہ خالد بن مجید کی ہر بات کا لطیفہ بنا کے بنس دیتا۔ دوسروں کو بھی ہنسانے کی کوشش میں لگار ہتا۔ منصور ڈرامہ، فیچر بلم ،سکر بٹ اور پروڈ کشن کے خان کے علاوہ ذاتی طور پراییا فنکار ہے جسے بیخود پروڈ یوسر ہو کے بھی موقع نہیں دیتا۔ بیس خالد کی ہر بات دھیان سے سنتا۔ اصل میں ہردفعہ خالدا بنی پرانی کہی کہانی میں کوئی نہ کوئی نئی است کا اصافہ کر دیتا اور اپنی بات کا رخ بدل دیتا۔ اس دن بولا ، بھائی سرگودھا میں پیدا ہوا، پلا بڑھا۔ بی ایس کیا۔ اللہ کی مارائی پڑی کہ شاعری اور آرث من کا چرکا پڑ گیا۔ مصور سخرے کی ہنمی کی بٹاری کھل گئی۔

فاروق بھی اپنے لیپ ٹاپ سے اٹھیاں اٹھا کے اپنی سبز آتھوں میں جیرانی بھر کے ہم سب کو باری باری دیکھے کے سوچنے لگا کہ مسکراؤں یا نہ۔ اس کا پیجنا طانداز ورلڈ وارفلموں میں جرمن گستا بوجیسا ہے۔ وہ خود بھی کچھے عرصہ جرمنی میں رہا ہے۔ گرایک میان میں دو تکواریں کیسے ساسکتیں تھی۔ گستا بو دلیں میں مخوائش صرف ایک کی تھی۔ میان میں دو تکواریں کیسے ساسکتیں تھی۔ گستا بو دلیں میں مخوائش صرف ایک کی تھی۔ اسے اپنے دلیں آگر گستا بو جنا بڑا۔ مضورا بھی تک بنے جارہا تھا۔

نہیں،اس چیکے کوالٹد کی مار کیوں کہا، میں بظاہر سنجید گی میں خالد بن مجید سے یو چھ کے منصور مخرے کی آئکھ میں پھلجھڑی کے فیتے کو آگ لگا دیتا۔

منخرہ ہنس ہنس کے دوہرا ہوجاتا۔

امجدوروازه کھول کے باہر ٹکاتا لکاتارک جاتا۔

خالد بن مجید چو کنا ہو کے سب کو باری باری و یکھنا پھر بڑی وحیر ج سے کہتا۔ بھائی اور کیا کہوں؟

شاعری اور آرث کوانله کی مار کهددیا ،کبوری؟

بھائی اور کیا کہوں ، اللہ اور اس کی مارکو بیجھنے والوں سے بوچھاو۔ سمجھ آجائے گ۔ نظر آجائے گی۔ وہ سب کی طرف ایسے نظری تھما تا جیسے دیکھ رہا ہوں کدھر کدھریا للہ کی مار پنجی ہوئی ہے۔ سب جی کھول کے ہننے لگتے۔

من نے یو چیا۔خالد،ادھرآئی ایس فی آرمی کیے گھے؟

میں تھوڑی آیا تھا۔ پاکستان ٹائمنر میں کام کرتا تھا۔اے بی ایس جعفری ایڈیٹر خصے۔ ادھرآئی ایس پی آرمیں بریکیڈیئر تفضل حسین صدیقی ڈی جی ہتے۔علم دوست آ دمی تنصے۔ جانتے تنصے کوئی چیز کہاں ہے لینی ہے۔سبزی لینی ہے تو سبزی منڈی جاؤ۔گھاس اُٹھانی ہے تو گھاس منڈی۔بس جھے اُٹھالیا،گھاس منڈی ہے۔

گھاس بیچے تھے؟ میں نے بنجیدگ ہے ہو چھااور مسکراہٹ چھپائے رکھی۔
بھائی، سحافت، ان دنوں گھاس کے مول ہی بکا کرتی تھی۔ بیتو اب الیکٹرا تک
میڈیا نے گھاس کا مول زعفران کالگالیا ہے۔ کہنے کوتو بیاب گھاس بھی نہیں رہی بھائی۔
منصور سخر و خالد بن مجید کوزیج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے و بتا۔ خالد
بن مجید کے انداز میں جھکا جھکا کمر یہ ہاتھ رکھ کے کمرے میں شیلنے لگتا۔ خالد کے
مخصوص انداز میں اس کے لیجے میں اس کی باتوں کی بیروڈی بنا تا۔ ہر ہات بیروڈی

میں خالد کے منہ سے نکلے لفظ'' بھائی'' سے شروع کرتا۔ منخرہ بن اس کے چبرے پہ لکھار ہتا۔ اس دن ایک دم خالد بن مجید بنا کبڑ اکبڑ اگھاس منڈی اور صحافت کی ہاتیں کرتا کرتا شرارت میں ایک دم بنجیدہ ہو کے بلند آواز سے پوچھنے لگا۔

آپكوكى حسينه تنص آپكوأ شماليا؟

بھائی ان دنوں، چبرہ نبیس کام دیکھ کے صحافی اُٹھائے جاتے تھے۔ ۔ بیمائی

پھر چرے اور صحافت کی ہاتمی ہوئے لگیں۔

بہ ساری محفلیں میرے دنتر میں ہوا کرتی تھیں۔ بیان دنوں کی بات ہے جب میں ' ہلال'' کا تکران تھااور' ہلال'' کی مجلس ادارت کی منڈلی کے بہسب بچول تھے۔ خالد بن مجیدے میری ملاقات آئی ایس بی آر میں تعیناتی ہے بہت میلے کی تھی۔ منصور منخر ہ بھی ایک زمانے میں میرایزوی رہا تھا، تب وہ سب مجھے ایک ادیب اور میذیکل ڈاکٹر کےطور پر جانتے تھے۔ندائبیں گمان تھا کیمبھی میں آئی ایس بی آ رمیں بوست ہو جاؤں گانہ مجھے اس کا شائبہ تھا۔میرا کا م تو فوجی ہپتالوں یا میڈیکل بٹالین میں دکھی بیار فوجیوں کو شفا وینا تھا۔ جزل شاہدا قبال کھاریاں جھاؤنی میں میرے ميريژن كما نذر تنصه بيشه وارانه امور مين تو كمال ماهر ينهے بىعلم وادب اور كلچرل حساسیت کے میدان میں بھی وہ یکتا تھے۔فوجی وردی میں وہ شایدا ہے عہد کے واحد سوچ اور پر کھ کی لاج رکھنے والے دانشور جزل تھے۔ گورنمنٹ کالج لا ہور میں مجھ سے مجے سال سینئر تھے۔میری کتابیں بڑھ کے انہوں نے کور کمانڈر جنزل جاوید عالم کو یر حادی۔ بھردونوں نے جی ایج کیومی نجانے کس سے کیابات کی کے میری پوشنگ آئی ایس بی آرمیں ہوگئی۔میڈیکل کابستر بند ہوگیا۔شیتھوسکوپ کہیں مم گئی اور میں ادھررائٹرزیول کا سربراہ اور'' ہلال'' کانگمران بنا دیا گیا۔ادھرآیا تو '' ہلال'' کی پیٹیم مجھ ل گنی۔ایک ہے بڑھ کے ایک ان میں جمیز تھا۔

خالد بن مجیدتو آئی ایس پی آرکاسب سے پرانا درخت ہے، آئی ایس پی آرکاسب سے برانا درخت ہے، آئی ایس پی آر کا سب سے کا حاطے میں کوئی سواسوسال پرانا ایک پیپل کا درخت تھا۔ منصور کا کہنا تھا کہ بیغالد بن مجید کے ہاتھوں کا لگایا ہوا ہے۔ خالد مجھے کہا کرتا، سریبال جس کری پرآپ بیٹے ہیں، اس پہ بتاؤں کون کون بیٹھ چکا ہے، جی ایم اثر، فیض احمد فیض، چراغ حسن حسرت، زید اے سلمری، ابن الحسن، حفیظ جالند هری، عنایت الله، سید ضمیر حسین جعفری، عارف عبدالتین، صد بق سالک۔

منخره پھر ہننے لگتا۔

میری کری پہ ہاتھ مار کے کہتا۔ اُف، خدا کا خوف کرو، بابا جی۔ یہ چھے مہینے پہلے خریدی ہے۔ وکیھ، پہیوں والی گھوئی کری ہے۔ وہ میری کری کو ہاتھ سے فرش سے وکھیل کے خالد کو دکھا تا، میں کری پہ بیٹھا بیٹھا گرنے سے بیٹنے کی اوا کاری کرتا۔ وہ پھر خالد بن مجید سے مخاطب ہوتا، یہ کری تھی پرانے بابوں کی؟

غالد بن مجید میری طرف شکایت ہے دیکھتا۔ سر اسے سمجھا کمیں۔ یار، یہ مخروے مسخریاں ہی کرے گا۔ آپ بتا کمیں آپ کواٹھوایا کس نے تھا؟ مسخرہ پھر کھیں کھیں جنے لگتا۔

امجد فی روم کے ویٹر سے ہمار سے سامنے پکوڑوں بھری پلیٹیں رکھوانے لگا۔ سر ہتایا نہ، یہاں ہر یکیڈیئر تفضل حسین صدیقی سر براہ تھے۔ پاکستان ٹائمنر کے مدیرا ب بی ایس جعفری سے ان کا یارانہ تھا۔ انہوں نے اسے کہا پچھ پروفیشنل صحافیوں کو پچھ ون کے لیے مستعارہ سے دیں۔ اس نے بچھے ادھر بھیج دیا۔ پنیتیس سال ہو گئے۔ وہی مستعارہ یوٹی چل رہی ہے۔ پرانے لوگوں کو پیتہ تھا کہ بیآئی ایس پی آرتلم کی جگہ ستعارہ یوٹی چل رہی ہے۔ پرانے لوگوں کو پیتہ تھا کہ بیآئی ایس پی آرتلم کی جگہ ہے۔ قام کے لوگ ادھر ہے چاہے۔ قلم والے ملتے کہاں سے ہیں۔ بس لے آئے۔ اب تو قلم والے ایک کر کے قلم کے جارہے ہیں۔ کوئی جگہ ہی نہیں رہی ان کے اب تو قلم والے ایک کر کے قلم کے جارہے ہیں۔ کوئی جگہ ہی نہیں رہی ان کے اب تو قلم والے ایک کی جگہ ہی نہیں رہی ان کے اب تو قلم والے ایک کی جگہ ہی نہیں رہی ان کے اب تو قلم والے ایک کی جگہ ہی نہیں رہی ان کے اب تو قلم والے ایک کر کے قلم کے جارہے ہیں۔ کوئی جگہ ہی نہیں رہی ان کے اب تو قلم والے ایک کی جگہ ہی نہیں رہی ان کے اب تو قلم والے ایک کی جگہ ہی نہیں رہی ان کے اب تو قلم والے کے جارہے ہیں۔ کوئی جگہ ہی نہیں رہی ان کے جارہے ہیں۔ کوئی جگہ ہی نہیں رہی ان کے جارہے ہیں۔ کوئی جگہ ہی نہیں رہی ان کے جارہے ہیں۔ کوئی جگہ ہی نہیں رہی ان کے جارہے ہیں۔ کوئی جگہ ہی نہیں رہی ان کے دیا ہوں کے جارہے ہیں۔ کوئی جگہ ہی نہیں رہی ان کے دیا ہوں کوئی جگہ ہی نہیں رہی ان کے دیا ہوں کیا گھی کی خوال ہوں کے دی کی کھی کوئی جگہ ہی نہیں رہی ان کے دول کوئی جگہ ہی نہیں رہی ان کی کوئی کی کھی کے دول کے دول کے دی کی کھی کوئی کوئی کوئی گھی کی کھی کی کی کوئی کوئی کی کھی کے دول کی کھی کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کی کی کوئی کی کھی کی کوئی کی کوئی کے دول ک

رہنے گی۔ یہاں بھی ایسے لوگوں کی تلاش کا دور گیا۔اللہ جانے آپ کیسے ادھر پوسٹ ہو گئے ۔قلم دوتی یہاں ہے اٹھے تو عرصہ ہوگیا۔

فکرنه کرو، ہم بھی اٹھہ جا کیں گے۔

اٹھادیں گے آپ کو، وکھے لیجئے گا۔ بھائی اب یہاں پروفیشنل ازم نہیں ہے۔
یہاں وہ افسر پوسٹ کیا جاتا ہے جس کی جیب میں قلم نہ ہو۔ بس اے اس شہر میں
پوسٹنگ کی مجبوری ہو۔ سفارش اس کی تکڑی ہو۔ کہیں اور اس کے لیے جگہ نہیں بن پاتی
تو اے ادھر بھیجے دیا جاتا ہے۔ ادھر آ کے وہ اس علمی ادارے کو انفنٹر کی بلٹن کی طرح
ہانگنے لگتا ہے۔ ہنک رہے ہیں۔ بھائی۔

بھائی، کہہ کے منصور مسخرہ کچر طرح مصرع اٹھالیتا اور خالدین مجید کی طرح کبڑا کبڑاعا بڑی سے چلنے کی ادا کاری کرنے لگتا۔

بھاڑ) ، سینداق نبیس ، سنجیدگی سے سننے والی باتیں ہیں۔

خالد بن مجیدایک دم جلال میں آ جاتا۔ منصور کی طرف منہ کر کے اونجی آ واز میں کہنے لگا۔ جانتے ہو، کونسا ادارہ ہے؟ کتنا مقدی ادارہ ہے۔ کتنا اہم ہے۔ یہ ہماری قوت ادر سیکورٹی کی تصویر شی کا ضامن ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے آئریزی فوج کا اخبار'' سولج'' یہاں سے ٹکلی تھا۔ بٹوارا ہوا۔ ہم بے وطنوں کو آزاد وطن ملا، پاکستان۔ اخبار'' سولج'' یہاں سے ٹکلی تھا۔ بٹوارا ہوا۔ ہم بے وطنوں کو آزاد وطن ملا، پاکستان۔ اس وقت سے بیآئی ایس پی آر پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا محافظ ہے۔ ادھرائٹریا والوں نے اپنے مجلے کا نام'' سینک ساچار'' رکھ لیا۔ ہم نے شروع میں نام رکھا تھا دالوں نے اپنے مجلے کا نام'' سینک ساچار'' رکھ لیا۔ ہم نے شروع میں نام رکھا تھا سے سینٹر ورلڈ وار کے فلم رول تھے۔ تصویری تھیں۔ تراشے تھے، اخبارات تھے۔ سینٹر ورلڈ وار کے فلم رول تھے۔ تصویری تھیں۔ تراشے تھے، اخبارات تھے۔ پھرجس دن سے پاکستان بنا، ایک ایک دن کا اخبار، مہینے کے بنڈل بنا کے تیارمجلد، پھرجس دن سے پاکستان بنا، ایک ایک دن کا اخبار، مہینے کے بنڈل بنا کے تیارمجلد، ہمارے ملکی اور فیر مکلی اہم جرا کہ کی فائلیں، 65ء اور 71ء کی جنگوں کی اخباری مہارے کیل اخباری کی خالوں کی اخباری کیا دہاری کیا کہاری کا خوال کی اخباری کی خالوں کی اخباری کیا کہاری کا کھیں۔ کا دور 71ء کی جنگوں کی اخباری کیا کہاری کا کھیں۔ کا دور 71ء کی جنگوں کی اخباری کا کھیں۔ کی کا کھیں۔ کیا کھیل اور فیر مکلی کیا کھیں۔ کیا کھیل کی اخبار کی فائلیں۔ 65ء اور 71ء کی جنگوں کی اخباری

ر پورئیں، تصویری، انٹرویوز، آپ کے فوجی علم پدونیا میں چھپی ہر کتاب، ہر انسائیکو پیڈیا، نایاب نے۔ پوری ایک لائبریری تھی یہاں۔ساتھ آڈیو، ویڈیوسنٹر۔تم لوگوں کو پہتد کیا ہے۔ یہاں کیا کچھ تھا۔ میں کوئی ناحق دیوانٹیس ہوااس کا۔کون ہے تم میں سے جے اپنے ملک اور فوج سے عشق نہیں۔ ہے نا۔ ای عشق کی دیوائی نے تو یہ حال کیا ہے ہمائی۔ وہ اپنا شکتہ گریباں چاک کرنے کے اعداز میں دکھانے لگنا۔ یہ مارے دل میں ہے،خون میں ہے۔ یہ ادارہ ہمارا اپنا ہے۔ اس ادارے میں وہ الائبریری اور آرکا ئیواس ادارے کا سرمایتھا۔

تھا؟ كياابنيس بـ

خالد بن مجید عجیب طرح ہے ہنسا، جیسے رود یا ہواورز ریبی بولا ، تھا ، بھائی۔ مجراس کا کیا بنا؟ کدھر گیا وہ سر ماہی؟

جھے یاد ہے، جب پہلی ہار میں نے فالد بن جمید سے سیوال کیا تو اس کے چہرے پیاسا کرب آیا، جیسے اسے اپنی مال کی موت یاد آگئی ہو۔ چہرے کارنگ اترا۔ آکھیں اندرے اللہ کے آئے آنوول کوروکتے روکتے گول کی ہوگئیں۔ ماتھ پہا ایک تریز آئی اور وہ بے بسی میں ہاتھ پھیلا کے فاموثی سے بچھ کہنے اور نہ کہنے کی کیفیت سے گزرا، پھر سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولا۔ پھر پہلا ہارث افیک ہوا تھا جھے۔ کیفیت سے گزرا، پھر سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولا۔ پھر پہلا ہارث افیک ہوا تھا جھے۔ تمہارے ہارث افیک کا اس تو می ورثے سے کیا تعلق؟

سر، جے آپ تو می سرمایہ مان رہے ہیں، تھا بھی وہ قو می ورشہ۔وہ سارے کا سارا آٹھ روپے کلو کے حساب میں ردی میں چے دیا تھیا۔ بتیں ہزار میں پوری کی پوری لائبر سری اور سارا آرکا ئیو بک گیا۔

> ردی میں چھ دیا؟ میں کری سے اٹھ کی کھڑا ہو گیا۔ بیتو قومی جرم ہے۔ س نے کیاالیا؟

كيترباكيز ٢٠٥

یمی جوآپ کے سربراہ ہیں۔اورکون کرسکتا ہے ایسا ہو پار؟ کب کی بات ہے؟

ای مشرف دور کی بات ہے، آپ کی پوسٹنگ سے جد مبینے پہلے کی۔ یہ جو کیفی میریا اور کانفرنس روم ہے۔ جک مگ جک مگ بتیوں والا۔ جہا ل بیٹھ کے نی وی انٹرویو دیے جاتے ہیں۔ یہاں یوری لائبریری اور آ رکائیو تھا۔ جاروں طرف بک ھیلف لگے تھے۔ کتابیں ہی کتابیں، رسالے،اخباروں کے بنڈل تھے۔خالدین مجید کے چبرے پر دکھ کا بم بھٹ گیا۔ چبرہ ریزہ ریزہ ہوگیا۔ آنکھوں سے دو تین بوندیں ' میکیں اور وہ پھرے ہاتھ ملنے لگا، جیسے وہ سارا واقعہ پھرے دیکھے رہا ہے۔ بولا ، میں باہر سڑک سے اندرآیا۔ دیکھا۔ لائبر ری کی کتابوں کو جاریانج مشنز ہے تتم کے لوگ أفھا أفعاكے دروازے سے باہر برآ مدے كے نظے فرش يه كھينك رہے ہيں، جيسے اینٹ روڑے ہوں۔اینٹ روروں کو بھی احتیاط سے پہینکا جاتا ہے کہ کہیں کوئی کنارا مجرنہ جائے۔ وہ تو ردی میں خریدا مال تھا۔ بنڈل کے بنڈل آ نھا کے دھڑم وھڑم فرش یہ پھینکتے ۔ پاکستان ٹائمنر، امروز ،مشرق ،مساوات ،نوائے وقت ، جنگ ، مارننگ نیوز ، ڈان، چٹان، انقلاب، زمیندارسب اخباروں کے جلد کیے بنڈل، ماہ یہ ماہ کا سارا ریکارڈ ۔ ملکی اور غیرملکی جرائد، أردو ڈ انجسٹ، سیارہ ڈ انجسٹ، حکایت کے بنڈل، ٹائمنر،لائف، نیوز ویک،ریڈرڈ انجسٹ، کیا کیا بتاؤں سب زمین یہ بھرے ہوئے، كالے چڑے میں جلد كيے ان كے بندل-1947 مكن مانے سے ، كچواس سے بھی پرانے انگریزی دور کے۔سکنڈ ورلڈوار کی خبروں سے بھرے۔ باہر برآیدے میں کھڑاردی خریدنے والا محکیداران مجلدا خیاروں کے ایک ایک بنڈل کوا ٹھا ہے ایک گتے یہ یا دُن رکھ کے اس کی جلد ہاتھ میں پکڑ کے زور ہے تھینچتا ، جیسے ذیج کیے بمرے کی کھال اتاری جاتی ہے۔ ایک یاؤں مارے وہ جلدے سے ایک طرف کرتا،

دومرے پاؤں سے اندر سے نظے اخباروں کی تہدکو۔ پھر کتابیں برآ مدے میں پھینکی جانے گئیں۔ جو مجلد تھیں ان کی چمزی بھی و یہے ہی اتری، جو غیر مجلد تھیں انہیں پیروں کی خوکروں سے ایک طرف لڑھا دیا گیا۔ کون ی کتاب کس موضوع ، کس زبان میں ہے، ردی کے بیو پاری کا اس سے کیا تعلق۔ عجیب منظر تھا، مرآ پ کو کیا بتاؤں۔ اس نے پھر با تھی ہے ول کی جگہ سے سینہ پکڑلیا۔ بولا، میرا تو دل کٹ گیا۔ میں لیک نے پھر با تھی ہو ہا ہے؟ کیا کررہے ہو؟ یہ پوری تو م کا سرما ہیہ ہے۔ آنے والی نسلوں کو دکھایا جانے والا ہمارا گزراکل ہے یہ۔ خدا کا خوف کرو۔ کون ہوتم لوگ؟

ہارامال ہے بیاب ہم کون ہو؟

میں ہے بسی میں إدھراُدھرد كھنے لگا۔ میں تو بے وردى ملازم ہول۔ آ ب جیسے وردی میں ملبوس ہارے افسر ادھراً دھرگھوم رہے تھے کسی کے چبرنے یہ کوئی تر دونبیس تھا۔ کسی کواحساس نبیں تھا کہ گھر اجڑ رہا ہے۔ ماں کا جہیز بک رہا ہے۔ میں کس سے کہتا۔ ساتھ ہی جزل صاحب کا دفتر تھا۔ان کے دروازے یہ میری رسائی نہیں تھی۔ جن کی تھی وہ آ جارہے تھے۔ جوادھرجا تا پہلے اپنی وردی کی سلوٹیس سیدھی کرتا۔ ٹو بی تھینج کے ترجیمی کرتا۔ حیکتے جوتوں کی جبک دیکھ کے پتلوں کی کریز سیدھی کرتا۔ بیلٹ تھینچ کے باندھتا۔ بڑھا پیٹ سانس اندر تھینچ کے کم کرتا۔ پھرسرے یاؤں تک اپنے جسم کے چو کھٹے میں ایک اعلیٰ جی حضوری کی تصویر بنا کے اس کے درواز ہے کو درگاہ سمجھ کے ہاتھ لگا تا۔ دفتر کا درواز ہ شخشے کا تھا، کا لے شخشے کا۔اندرے باہر کا سارامنظر جنرل و کچتار ہتا۔ باہر ہے اندر کا کسی کو بھید نہ ملتا۔ کسے کہتا۔ وہ سب پچھ عین افسراعلیٰ کے وفتر کے برابر میں ہور ہاتھا۔ میں فریاد لے کر کدھر جاتا۔ وہیں سینہ پکڑ کے بیٹھ گیا۔ سینے میں درد کی برچھی کھب گئی۔ بڑیوں میں برف جم گئے۔ ول میں جیسے برف تو ڑنے والاسة اآريار موكيا \_ دردكى بكارى نكلى ، ما تح يرتريليان آئمين ، آئمحول كے سامنے اند حیرا ہوگیا، جیسے دن دیباڑے سورج چوری ہوگیا ہو۔ شام ہوگئی ہو۔ اند حیرا ہوگیا۔ میں وہیں قبل ہوتی کتابوں کے مقتل میں گر گیا۔ بیا مجد، یوسف عالمگیرین اور بشیراحمہ تینوں میرے سویلین ملازم ساتھی بھا گے آئے۔ مجھے تھینج کھانچ کے وہاں ہے ہیتال لے گئے۔ تین مبینے میں ہیتال میں رہا۔ دل کا عارضہ ختم ہوا تو ڈپیریشن ہوگیا۔ انہوں نے پاگل خانے میں بحرتی کرا دیا۔ بھائی کیا کیا سنو سے؟ سنایا نہیں جاتا۔ پھر ہیتال بجھوانا ہے؟

> اب تو ہپتال ادھرآ گیاہے، یہ کرنل بیلا ڈاکٹر بھی ہیں۔ مسخرہ بنجیدگی میں پھرمزاح کی ہوندکاری کی کوشش کرتا۔

خالد بن مجید ابھی تک ای کیفیت میں بیٹھا تھا۔ کہتا، وہ انہیں ڈاکٹری کے لیے ادھرنبیں لائے۔ ہلال کے تکران ہیں۔ رائٹر ہیں سکہ بند۔ خالد بن مجید منصور پے حملہ آور ہوجاتا۔

منصور پھر حیران حیران سا چ<sub>کر</sub>ہ بنا کے مسخری میں چبکنے لگا، اچھا، مجھے تو پہۃ ہی نہیں تھا۔

او مخرے، چپ، اتنا ہوا سانحہ ہو گیا، تمہیں مخریاں سوجھی ہیں۔ یونمی مخرے
پن میں تم مزاح والوں نے کیا کیا اجاز دیا۔ بڑے سے بڑے المیے کو بھی لطیفہ بنادیا۔
اس سے بھی بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ اب دکھ کی بات پہد کھی بھی نہیں ہونے دیتے۔
خاموش رہو۔ میں نے میجر منصور کو ڈانٹ دیا۔

مراللہ کی قتم میرااس میں کوئی ہاتھ نہیں۔منصور حلفیہ بیان لکھوانے لگا۔ تہہیں کون الزام دیتا ہے۔ میں جیران ہوں، بتیں ہزار جزل شوکت سلطان جیسے شان و شوکت والے افسر کے لیے کیااہمیت رکھتے تھے۔اتنا تو وہ ایک دن مہمانوں کی تواضع پیشری کردیتے تھے۔پھروہ قومی سرمایہ کیوں بیجا؟

انہیں وہ کمرہ جا ہے تھا،سر۔خالد بن مجید آ ہتگی ہے بولا۔

جرنیل راؤنٹر یے چیزی لے کر نکلے۔ یہ کیا ہے؟ وہ کیوں ہے؟ ادھر کب سے ہے؟ كياضرورت ہاس كى؟ فضول رئيش كيوں جمع ہے؟ كتنى معقول جگد ہے۔ كملا كمره ہے۔ يہاں پريس كانفرنس روم بناؤ۔ساتھ كيفي ميريا، فائيوشارسروس، اٹالين پیزا، بورپین مکمن، میکڈونلڈ شائل ڈج چیز برگر، کے ایف می والے سائسی روسٹڈ وَنَكْرَ، سموك وْرانى سائمن فش، اندر شيند - ساتھ چلے آئے پر جی قلم لے كر باادب شاف افسروں نے ہر کہی بات جوں کی توں نوٹ کی ہے تھم لکھنے کے بعد وفا داروں کی ایک ہی آ داز آئی، لیس سر، ساتھ ہی ساتھ وہ ادب سے دہرے ہوئے اپنے اپنے چروں یہ ایسی فدویانہ خوشامدی مسکراہ اتے جیے اقوال سقر اطالکھ رہے ہوں۔بس بيساژهے پندرہ سيکنڈ کا جنزل صاحب کا راؤنڈ تھا۔ تھم کی تغيل ہوئی۔ تین جارٹھيکيدار بلوائے گئے۔ایک نے بولی جیت لی۔ یون صدی کی لفظ بالفظ تاریخ، ہر دن کا اخبار، سال باسال کے جرائد، فوٹوالم، سب کھے بک گیا۔ قائداعظم کی افواج کے ساتھ تصویروں کا نایاب خزانہ تھا، وہ بھی ای بھاؤتل گیا۔ بک گیا، پچھ تصویریں میں نے محکیدار کے پیروں کے پاس بی ڈ حیری ہے اُٹھالیں۔ایک بارتو مھیکیدار نے میرے ہاتھ میں پکڑی قائد کی بچھ تصویروں کومیرے ہاتھ سے لے کر ہاتھ ہی ہاتھ میں تولا۔ جب اسے اندازہ ہوا آ دھے کلوے کم بی تو شایداس نے حساب لگا کے سوچا کہ جار یا فج رویے کے مال بیاس بوڑھے ہے کیوں المجھوں ،الٹا ہاتھ مار کے اس نے کو یاوہ خیرات مجھے دے دی۔ان تصویروں کو میں نے لکڑی کے بلاک پی لگوایا۔ ایک بدجو آ پ نے اپنے چیچے لگائی ہے، قائداعظم آیک یا کتانی میجر جزل کے ساتھ بیٹھے ہیں، کہیں اور دیکھی؟

-

یہ میجر جزل نذیر ہیں۔ نیم پلیٹ سے پڑھاجار ہاہے۔ ہاں سر،ایک باران کے گاؤں کا ایک آ دمی ملا تھا۔اس نے بیقصور یا تھی تھی۔ میں نے نہیں دی۔

> یارا تنابزاخزانه ضائع ہوگیا۔ سی

ہوگیاس ،سباجر حمیا۔

جگہ جا ہے بقی تو بیدا خباروں کے بنڈل، جرائد، کتابیں کسی دوسری لا بھر میری کو دے دیئے کسی بو نیورٹی کو ہدیہ کردیے ۔ ردی والے کو کیوں دیں؟

> اس ملک میں پکوڑ نے بیں بیجنے؟ ان میں پکوڑے کے؟

الله بی جانے ، تعیکیدارخود بار بار بول رہا تھا، آٹھروپے کلوزیادہ قیت لگادی۔ پیلے بدرنگ زم ہوئے خت کاغذ ہیں ،ان میں تو بکوڑے بھی نہیں کئے۔

خالد بن مجید کی با تمی من کے میں خود کئی دن اداس رہا۔ آئی ایس پی آرے
ریٹائر ہوا تو میں پاکستان اکیڈی آف لیٹرز کا ڈائر یکٹر جنزل بن کے چلا گیا۔ میری
کتابوں کے چودہ لکڑی کے صندوق آئی ایس پی آر کے سٹور میں پڑے ہے۔ امجد
نے کئی بار مجھے کہا، سراجازت دیں تو میں بیائے گھر لے جاؤں۔ سٹجال کے رکھوں
گا۔ یہاں خطرہ ہے۔ دیمک کھا جائے گی، آپ کی کتابوں کو۔

تم ہے بڑی دیمک کون ہے، کتاب چاٹ۔ میں اے ٹال دیتا۔ چارسال بعد میرا گھر کمل ہوا تو میں ٹرک لے کر کتابیں اٹھانے چلا گیا۔ اس دن اپنی کتابوں کی پیٹیاں دیکھے کے میرا بھی وہی حال ہوا جو خالد بن مجید کالا بسریں اور آرکا ئیور دی میں بیٹیاں دیکھے کے میرا بھی وہی حال ہوا جو خالد بن مجید کالا بسریں اور آرکا ئیور دی میں بیٹے دیکھے کے ہوا تھا۔ میری کتابوں کے چودہ کے چودہ لکڑی کے صند وقوں کے باہر دیک گھروندوں کی مٹی کے ڈھے جڑتے ہیں لرز گیا۔ کھڑا کھڑا جیسے گرنے لگا۔

میرے دل میں بھی در دکی اہراً کھی۔ میں وو ہے دل کو پکڑے وہیں بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ کھڑے امجد کارنگ بھی اڑگیا۔ اس کا چہرہ پیلا ہوگیا۔ ہم دونوں نے ہے۔ بی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور تڑپ کے رہ گئے۔ بہت نہ آئے کیا کریں۔ دل سے دعا کیں اٹھ رہی تھیں۔ اللہ بچالینا میری کتابیں۔ بی چاہتا تھا کو کی تسلی دے دے۔ گھر جاکے بیٹیاں کھولنی بی تھی، کوئی معجزہ ہو جائے۔ اپنے پرانے دفتر گیا ادھر فاروق بیٹا تھا۔ ساتھ یوسف عالمگیرین۔ انہیں کتابوں کی پیٹیوں کی بیئت بیان کی۔ دونوں دکھی ہو گئے۔ سب چپ، میں کہوں دعا کرواللہ میری کتابیں بچالے۔ فوبی جوتوں کی پیٹیاں تو دیمک نے دونوں کی پیٹیال کے ۔ سب چپ، میں کہوں دعا کرواللہ میری کتابیں بچالے۔ فوبی جوتوں کی پیٹیاں تو دیمک نے کھالیس، اندر کی کتابیں خدا بچالے۔ یوسف عالمگیرین ہے تو درد دل والا ، گمرد کھی ماحول میں بھی اپنی شخصیت کی شافتگی بچائے رکھتا ہے۔ دکھی دل کو بہلانے والا ، گمرد کھی ماحول میں بھی اپنی شخصیت کی شافتگی بچائے رکھتا ہے۔ دکھی دل کو بہلانے کے لیے بولا ، سر، اللہ نے ساری مخلو قات یالنی ہیں ، دیمک سمیت۔

تو الله کو کہد، ان پیٹیوں میں میری میڈیکل کی کتابیں بھی ہیں، وہ کھلا دے د ممک کو۔

یوسف عالمگیرین ابھی تک مزاح نگار بنا ہوا تھا۔ بولا، جناب بیاتو دیمک کی چوائس پہ ہےا ہے کیا پڑھنا ہے۔

تو دیمک کاطرف وارہے یا میری کتابوں کا؟ میں نے بوچھا۔

سر، ہم شاعر لوگ دیمک کے قبیلے سے ہیں۔ای کی طرف داری کریں گے۔ آپ ناول نگار ہیں۔آپ دیمک پہناول لکھ دیں۔موٹی کتاب کا دیمک سے بڑا شوقین کوئی نہیں۔

ند دیمک اللہ کے عظم سے باہر تھوڑی ہے۔ وہ تو اندھی ہوتی ہے۔ اسے اللہ بانکتا ہے۔ جس کتاب و تلف کرنا ہواس کی طرف بجے محفوظ رکھنا ہو، دیمک کوخدااس کے باس بھی نہیں سے تھے دیتا ہے مسخرے شاعر دیمک کوخول نہ کروخدا کی وہ سیاہ ہے

جیسے ہلاکوخان کی تھی۔خدا ہرغیر نافع ککھےلفظوں بھرے کاغذوں پہو نیک چڑھا دیتا ہے۔سمجھے۔

یوسف مسکرا تامسکراتا، خاموش ہو گیا۔ بولا، سربیاتو آب پیٹیاں کھول کے ہی د کمچہ پائیں گے۔ مجھے بھی پٹیاں کھولنے کی جلدی تھی اور خوف بھی۔امجدمیرے ساتھ تھا۔ٹرک بیدد میک بحری مٹی چڑھی کتابوں کی پٹیمیاں لا دے میں اینے نے گھر کے مین گیٹ کے باہر سڑک یہ پیٹیاں اترانے لگا۔ چودہ پیٹیوں میں سے تین پیٹیوں کی کتابوں کو دیمک نے جھوا تک نبیں۔ساری سلامت، یاتی جو پیٹی کھولتا اندر کتابوں کا قبرستان بناماتا، کتابوں کی قبریں، قطار در قطار۔ میں نے سال باسال کی محنت ہے زیادہ ترکتابوں یہ بلاستک کورچ مائے ہوئے تھے۔ بلاستک کورنے اندر کتاب بوری کی پوری مٹی ہو کی تھی ،قبر بنی ہوئی او پر یا سٹک کور کے نیچے موی رنگین سرورق جیسے قبر کا کتبہ۔ یورے کا بورا صندوق کتابوں کی قبروں ہے بھرا ہوتا۔ اس دکھ بھرے ماحول میں کچھ عجیب انہونیاں دیکھی۔مٹی مٹی ہوئی کتابوں کے وُ چیر میں سے پچھ کتابیں بالکل سالم بچی پڑی تھیں۔ دیمک ان کے کسی ایک کونے سے بغیر کاغذ کھر ہے قطار بنا کرگزری نظر آتی۔ ذرای مٹی ٹائٹل یہ ہوتی جو کپڑا ملنے سے اتر جاتی اندر یوری کی یوری کتاب سالم - کتاب کی ایک سطر بھی ویمک نے نہ چھوئی ہوتی - سارے کاغذ سلامت۔او پرینچے، دائیں بائیں کی کتابیں پوری کی بوری مٹی۔ بیس بےسرت ہوا ہے عجیب مشاہدہ کرر ہاتھا۔ امجد کتابوں کی پیٹیاں کھول کھول کے کتابوں کی قبروں ہے زنده کتابوں کا الگ ڈ حیر بنار ہاتھا۔ مجھے ایک دم خالد بن مجیدیا دآ عمیا۔ یہ بنیس کیوں مجھے احساس ہوا کہ بید کوئی انہو تا لمحہ ہے جے خالد بن مجید کا دیکھنا ضروری ہے۔ میں نے گاڑی شارٹ کی اور جا خالد بن مجید کے گھڑتھنٹی بجائی۔ وقت شام کا تھا۔ا تد حیرا تجیل چکاتھا۔خالد بن مجید پیروں میں ہاتھ روم چپل ہینے ہاہرآ یا۔ میں نے اس کا ہاتھ

بکڑ کے گاڑی میں بٹھایااور بولا ، چلو۔

بولا مركيزے بدل لوں \_كدهر؟

پھونہ پوچھو۔ایک منظرتم نے دیکھنا ہے۔اسے دیکھنے سے پہلے پھونہ پوچھنا۔
گاڑی میں ہم دونوں خاموش بیٹے رہے۔ نداس نے پھر پوچھا، ندمیں نے پھر کہا۔
میرے چہرے کی بجیدگی اور سرسے پاؤں تک دکھ کی دھک سے وہ سہا ہوا تھا، چپ بیٹے ارہا۔گاڑی میرے گھر کی سڑک پر مڑی۔اندھیرا ہو چکا تھا۔گاڑی کی ہیڈ لائنیں بیٹے ارہی تھیں۔گاڑی میرے گھر کی سڑک پوٹا تھا۔گاڑی کی ہیڈ لائنیں جل رہی تھیں۔گاڑی میرے گھر کا موڑ مڑی تو گاڑی کی روشن میں گھر کے گیٹ باہر کنڑی کی ہے تر تیب بڑو ٹی بھری پیاں اور کتا ہوں کے مٹی مٹی ہوئے ڈھیروں پروشن کری کی ہوئے ڈھیروں پروشن کو کی ہے کہ کے کہا کہ کہا کہا کہ کہا کہا گاڑی اور آگے نہ لے جائی گئی۔گاڑی بندکی ،اس کی ہیڈ لائٹ جلنے دی۔ جھے پروانہ لیک کے شعلے کی طرف جاتا ہے، ای طرح خالد بن مجید لیک کے کتا ہوں کے ڈھیر کی طرف دوڑا۔

خاموش\_

کتابوں کے پاس آتے ہی ،اس نے صرف قرآ بِ پاک کا ایک جملہ کہا۔ محل مُن عَلَيْهَافَانِ

اورمری ہوئی کتابوں کے ڈھیر پہآ کے ایسے بیٹھ گیا، جیسے اپنے کسی پیارے کی قبر یہ فاتحہ پڑھنے ہیٹھا ہو۔

سب چپ۔ امجد ہے بھی پھے کہانہ جائے۔ ساتھ جیٹا فہد بھی خاموش۔
فہد آئی ایس پی آرکا بندہ نہیں۔ امجد کا ہم عمر ہے اور میرایار۔
بہاولپورے آ کر یہاں ایک گوروں کی ٹیلی کام کمپنی میں کام کرتا ہے۔ کتاب
اورصاحب کتاب کی عزت کرنے والا۔ دونوں کتابوں کو چھانٹ چھانٹ کے تمان تم

استعال۔ تیسرا ڈھیرمٹی مٹی ہوئی کتابوں کی قبریں۔ خالد بن مجید تیسرے ڈھیر کے
پاس آ کے بیٹے گیا۔ اس کا چرہ بھی مٹی مٹی ہور ہاتھا۔ دیسک بھیے اس کی لبوشریانوں
میں سرکتی اس کی روح چائے رہی تھی۔ اس کا چرہ بتار ہاتھا اس کا ذہن ماؤف ہو چکا
ہے۔ سردیوں کے دن تھے، رات پڑگئے۔ ہم نے بچی کتابوں کے ڈھیر کو گیرائ میں پڑی چار پائیوں پہ ڈال دیا۔ مٹی ہوئی کتابوں کے ڈھیرکو گھر کے باہر ہی سامنے
والی ایک خالی جگہ یہ سرکا دیا۔

خالد بن مجید نے وہاں صرف ایک بات کی۔ بولا ، سر، اس دیمک زردہ ڈھیر کو جلا دینا۔ گراہے آگ خودلگائے گا۔ انہیں جانا ہوا بھی دیکھئے گا۔ جب تک بیسارا ڈھیر جل نہ جائے ، وہاں ہے جائے گانہیں۔ پھر جو بھی درد سینے ہیں جمع ہو، اسے اس خزانے کے لئ جانے کافعم البدل بچئے گا۔ وہ شایداس کمے شاہ تیریز بنا مجھے روی بچھ کزانے کے لئ جانے کافعم البدل بچئے گا۔ وہ شایداس کموت کی تھیوں ہیں الجھا ہوا کے تھے۔ میں فالد، نبد، امجد تینوں میں الجھا ہوا تھا۔ میرا ذبین انسانی موت اور کتاب کی موت کی تھیوں ہیں الجھا ہوا تھا۔ میر اذبین انسانی موت اور کتاب کی موت کی تھیوں ہیں الجھا ہوا تھا۔ میر ادبین مشاہدے تھے۔ میں فالد، نبد، امجد تینوں سے تا طب ہوا۔
تم دیرے سامنے بجیب مشاہدے تھے۔ میں فالد، نبد، امجد تینوں سے تا طب ہوا۔

ایک بی لکڑی کے صندوق میں او پر نیجے پڑی کتابوں کے ڈییر میں کونسی کتاب

مرحیٰ کونی زندہ بچی ، بیدد کیچر ہے ہو۔

تینوں کتابوں کو چھانٹے چھانٹے ہاتھ دوک کے مجھے تکنے لگے۔ بید کیھو۔خدا کن کتابوں کو محفوظ کر رہاہے، کن کوتلف۔ کن کتابوں نے رہناہے، کن کتابوں نے نہیں۔ بیدد کیھو،''شہاب نامہ''نج گیا۔ ساتھ پڑی''علی پور کاالی''آ دھی ختم ہوگی۔ ساتھ پڑی' کو پچھ بیں ہوا۔ ''سفر درسف'' کو پچھ بیں ہوا۔ یہاو پر نینچے پڑی شاعری ساری دیمک چٹ کرگئی۔ متازمفتی کی''الکھ گمری'' بچ گئی۔''لبیک'' کوتو دیمک نے چھوا تک نہیں۔

وہ تینوں، تینوں ڈھیروں میں پڑی کتابیں دیکے دیکے کے سر ہلانے لگے۔ امجد نے میرے کندھے پکڑ کے خوشخبری سنانے کے انداز میں پھے کہنا جاہا۔ جھے سجھ نہ آئے۔ایسےاداس لمح میں کوئی اچھی خبر بھی ہوسکتی ہے۔

بولا \_مروآب في غوركيا؟

34

آپ کی اپنی کھی کتابیں بھی انہی پیٹیوں نے نکی ہیں۔ اوپر نیچ مٹی مٹی ہوئی کتابوں کے وقیر میں بھی آپ کی اپنی کھی کسی کتابوں کے وقیر میں بھی آپ کی اپنی کھی کسی کتاب کو دیمک نے نہیں کھایا۔ وہ ساری نج گئیں۔ کوئی ایک بھی نہیں مری۔ یہ دیکھیں۔ اس نے ایک ایک کرے میری کتابیں سیجے وسالم اُٹھا اُٹھا کے بچے دکھانا شرع کر دیں۔ یہ انہونیاں ، من فلا ور، رنگ پہلی کی اور پاکستان کہائی پر ہے ہز پہلی پر چم کوتو جیسے دور ہے ہی دیمک سلامی وی گر ری ہے۔ ایک نشان تک نہیں اس کا۔ میرا ناول '' دروازہ کھتا ہے'' تو ان میں ہے کسی بیٹی میں تھا ہی نہیں۔ وہ کیسے کا۔ میرا ناول '' دروازہ کھتا ہے'' تو ان میں ہے کسی بیٹی میں تھا ہی نہیں۔ وہ کیسے دیمک کی زد میں آتا۔ ایک اور چرت انگیز بات یہ دیمی کہ سیرت پاکستان کی کسی

تناب کو بھی چھونے کی دیمک نے جمارت ندگی۔ پچھ کتابوں بیس کمال ہنرمندی

ہے دیمک نے ڈیز اکمنگ کی تھی۔ ایک طرف سے ترجی آ دھی کتاب ویمک چٹ کر

گئے۔ او پر کے جھے کو چھوا تک نہیں۔ ایک جلد کے اندر جلی لفظوں میں رسول آ خریا ہے ۔

گانام نای لکھا تھا۔ ویمک اس نام کے نیچے نیچے سے سر جھکا کے اوب سے گزرگئی۔

نیچ کی پوری کتاب کھائی۔ او پر کا حصہ نام مصطفیٰ المیافیۃ کے صدقے سالم چھوڑ دیا۔

میر سے گھر میں اس وقت تک گھر کا کوئی دوسراسامان ندآیا تھا۔ بیسمنٹ میں بنی میری سڈی میں صرف کتا ہیں تھیں۔ ہم گیران میں کتابوں کے چود و صندوق ٹھکانے میری سڈی میں صرف کتا ہیں تھیں۔ ہم گیران میں کتابوں کے چود و صندوق ٹھکانے میں ہیں ہیں ہوئے۔ ہیڑ جلایا ، کھانے ہینے کو پچھوٹ ایا۔ خالد میں ہوئی میں سارے فیلف باہر گیران میں ہڑی میں سارے فیلف باہر گیران میں ہڑی

یار،ان سات سالوں میں جواکشی کرتارہا۔ پچھوہ ہیں۔ پچھوہ جو کھاریاں سے
آئی ایس پی آرپوسٹنگ کے سے میں نے صند وقوں میں بند نہ کیس،اپنی گاڑی میں لا و
کے لاتارہا۔ یہ وہ کتا ہیں تھیں جنہیں ان ونوں پڑھتا تھا، نوٹس لیتا تھا۔ یوں ان میں
میرے گھر میں موجود چار پانچ سوسیرت پاک میں ہے کہ کتا ہیں اس طرح آگئیں۔
میرے گھر میں موجود چار پانچ سوسیرت پاک میں ہے کہ کتا ہیں اس طرح آگئیں۔
میرت کی کوئی کتاب خدانے پٹی میں رکھنے ہی نہیں دی۔ اکا دکا، جو کسی صندوق میں
تھی بھی وہ یوری سالم نی گئیں۔

تصیدہ بردہ شریف کی ایک جیبی جلدایک مٹی بنی بیٹی میں تھی۔ دیمک کے بیروں کی خراش تک ندا ہے آئی۔ وہ مٹی مٹی ہوئی ڈھیری میں پڑی تھینے کی طرح چک رہی متحی ۔ جیسے دیمک اسے چوم چوم کے گزری ہو۔ اکا دکا تغییر کی کتابیں بھی ان بیٹیوں میں تخییں ۔ انہیں دیمک نے نہ چوڑا۔ لگتا تھا مفسروں کی شرح سے یا محدثوں کے بیان میں تخییں ۔ انہیں دیمک نے نہ چوڑا۔ لگتا تھا مفسروں کی شرح سے یا محدثوں کے بیان سے دیمک متفق نہ تھی۔ گر جہاں خالص عربی لہن میں قرآن یاک تھا، وہ سارا سیجے و

سالم \_ بیں نے خالد کو جنھوڑا، سنو، دیکھو، مجھے تو علم نہیں تھا، کب کتابوں کے صند دق کھلیں گے۔ کب اپنا گھر تیار ہوگا۔ کب ان پیٹیوں کو اُٹھا کے ادھر لاؤں گا۔ بول۔ ہے تا؟

بالكل فحيك ـ

ان پیٹیوں میں کتابیں رکھتے ہوئے بھی بہی خیال تھا کہ ایک دوہفتوں بعد انہیں کھول اوں گا۔ سرکاری گھر جوملااس میں کمرے زیادہ نہ تتے۔ بیگم نے کہاا دھر تمہاری کتابیں آسکتی نے ردارنہ لاؤ۔ بیٹیاں نہ اُٹھا کیں۔ جو پچھ بھی ہوا،اللہ کوتو پہتہ تھا۔ عین اس کمچے کا۔ کب بہال کیے کون ان بیٹیوں کو کھو لے گا۔ پیتہ تھانا؟

پية تھا۔

دىمك يىكى كاچاك

الثدكار

د کیے کس کتاب کو محفوظ رکھنا ہے، کس کونبیں، اس نے فیصلہ دے دیا۔ میں نے خالد کو کندھوں سے پکڑ کے اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا۔

خالد بابا جانتے ہو۔ انسانوں کی قبروں میں یہی معاملہ ہے۔ جیسے کچھے کتابیں محفوظ کر لی جا تیں ہیں، ایسے ہی کچھے کتابیں محفوظ کر لی جاتیں ہیں، ایسے ہی کچھ جسم بھی محفوظ رکھے جاتے ہیں، وہ جن کی روح میں محبت رسول مسلطنتی ہو، جوانسان دوست حلال رزق سے پلا ہواجسم ہو، خداا ہے بھی د ممک کے حوالے نہیں کرتا۔

دیکھو\_

ستابوں کومحفوظ کرنے کا راز اور خدا کی حکمت ہم سب نے اپنی آ مجھوں سے دکھیا تا در کھیا تا در ہم سے سلطان با ہوگی قبر کو تین سوسال بعد کھولا گیا۔ سیلاب آیا تھا۔ قبر کی

114 75/75

جگہ برلی تھی۔ تھم بھی سلطان نے خودخواب میں آکراپے کسی عقیدت مندکودیا۔ اس زمانے میں موکی اثرات جانچنے کا کوئی محکمہ نہ تھا۔ سیلاب آ نافا ناسر پہ چڑھ جاتا تو پت لگتا۔ گرجس سے چناب کے پانیوں کو ہزاروں میں دور ہمالیہ سے اترنے کا تھم ملا تو سلطان کو اجازت ال کئی کہ بتا دے ، اپنے کسی پیار کرنے والے کو۔ کہوہ مجھ سے پیار کرنے والے کو۔ کہوہ مجھ سے پیار کرنے والی دور سے آگیا۔ جب ہزار ہالوگوں کی دیکھتی آ تکھوں کے سامنے ایک خدا سے پیار کرنے والی ہتی کا تمین سو ہزار ہالوگوں کی دیکھتی آ تکھوں کے سامنے ایک خدا سے پیار کرنے والی ہتی کا تمین سو سال سے فن ہواجسم زمین سے جب انگلاتو ایساتر وتازہ جیسے ابھی دفتایا جار ہا ہو۔ سفید کفن جس پہنی کیا ایک فالتو شکن تک نہتی ۔ تین سوسال کی مٹی مٹی میں دیمک۔ کسی کم بال نہیں تھی کہ کوئی اس جسم پاک کوچھو پائے۔خوشبو تک محفوظ۔ پیول جیاں بھی اسی رنگ کی تازہ ۔خدا نے سب کو دکھایا۔ جو مانے والے تھے، جونہ مانے تھے۔ سب اسی رنگ کی تازہ ۔خدا نے سب کو دکھایا۔ جو مانے والے تھے، جونہ مانے تھے۔ سب

اورسنو\_

مدینه منوره میں جنت البقیع ہے۔ جانتے ہو؟

وہاں میراایک خالدزاد بھائی عبداللطیف دنن ہے۔ وہ چالیس سال مدیند منورہ میں اپنے کئیے کے ساتھ رہ کے فوت ہوا تو وہیں اسے دفنا دیا حمیا سعودی عرب میں جب میراکئی سال کا قیام رہا تو ان کے گھر میراا کثر جانا ہوتا۔ ان کے بیٹے مجھے بچپا ہی کہتے ہے جہا دنوں میں بھرادھر حمیا۔ مسجد نبوی میں اعتکاف کیا۔ عید کے دن میرے بیتے بھے جہے دنوں میں کھرادھر حمیا۔ میں نے بوچھا کھے ان کی قبر کا اندازہ ہے؟ میرے۔ کرھرے۔

بولے چھا! یہاں عجیب معاملہ ہے۔ کیا۔

كبترباكيتر ٢١٨

کہنے گلے، جگہ محدود ہے۔ چودہ پندرہ سوسال سے ہرمسلمان یہیں دفن ہونے کا ارز ومند۔

1

یہاں والوں نے اس کا پورانقشہ بنایا ہواہے۔ ایک ایک انج جگہ کا۔ تو

وہ قبر میں کسی کو دفن کرتے ہے اپنے نقشے میں میت کا نام، پنۃ لکھنے کے علاوہ دفن کرنے کی تاریخ بھی لکھ لیتے ہیں۔

P.

پھر چھمبینوں بعدسرکاری کارندے آتے ہیں۔ چیکے سے قبر کھولتے ہیں۔اندر پڑی ہڈیوں کواحترام سے اُٹھا کے الگ پیک کرتے ہیں اور وہ جگدا ہے نقشے ہیں کسی نئی میت کے لیے''اویل ایمل'' بلک کردیتے ہیں۔لیکن بھی بھار عجیب واقعہ ہوجا تا ہے،کونسا واقعہ؟

وہ قبر کھولتے ہیں، اندر چے مہینے پہلے کی ذفن ہوئی میت ای طرح تر وتازہ پڑی ہوئی ہے، جیسے ابھی دفتائی جارہی ہو۔ ان پر زاطاری ہوجاتا ہے۔ کافور کی مہک آرہی ہوتی ہے۔ چہرے سے کفن ہٹا کے دیکھیں تو چہرہ جیسے سویا ہوازندہ۔ وہ احترام سے ایک دم پیچھے ہے۔ جاتے ہیں۔ قبر کوسلام کر کے بند کرتے ہیں۔ مٹی پھیلا کے اوپر ڈھیری پر می پیچھے ہے۔ جاتے ہیں۔ قبر کوسلام کر کے بند کرتے ہیں۔ مٹی پھیلا کے اوپر ڈھیری پر پڑے بیتر تیب پھروں کو کی تر تیب میں دائر ہیا تکون کی ہا قائدہ شکل دے دیتے ہیں۔ پڑے بیٹر تیب پھروں کو کی تر تیب میں دائر ہیا تکون کی ہا قائدہ شکل دے دیتے ہیں۔ اور اپنے نقشے میں وہ جگہ ہمیشہ کے لیے 'نا ٹ اویل اسیل' مارک کر دیتے ہیں۔ وہاں خدانہیں اپنی آئموں سے دکھار ہا ہے، خدا کن کن کو محفوظ کر رہا ہے۔ کن کو نہیں۔ اب بھی آئی۔ معاملہ کتاب کا ہویا انسان کے جسم کا ، جے محفوظ رکھتا ہے، صرف اسے خدامحفوظ رکھتا ہے۔ کہنے کو کتنی آسانی کتا ہیں آئیں، گر اللہ نے صرف

قرآنِ مجید کوئین اصل صورت میں محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا اور نبھایا۔ قیامت تک نبھائے گا۔ صرف جے بچانا ہواہے دیمک سے دور رکھتا ہے۔

غالد بن مجيد نے انگلی أشالی۔

بولا ،ایک وضاحت ضروری ہے۔

بھائی، دیمک کے معاملے اور ردی فروش کے حوالے میں ایک فرق ہے۔ یہ فرق سے میں ایک فرق ہے۔ یہ فرق سے میں کتابیں یہنے والا دیمک زدہ مردہ ہے اور ردی خرید نے والا محض اندھی دیمک۔

میں نے خالد سے کہا، نہ سوچ ردی میں کمی اور دیمک کے ہاتھوں تباہ ہو کی کتابوں کو۔ پھرسینہ پکڑ کے بیٹھ جائے گا۔

و او پہلے ہی بکڑا ہواہ۔

آن جوآپ نے دکھایا،اے دیکھے کے پھربستر سے جالگوںگا۔ یار یوں ندڈراؤ۔

د کیے لینا۔ آج تو کمردو ہری ہوگئے۔

وىئ بوا\_

تھوڑے دنوں بعد بہۃ چلااس کی کمرمیں نیومر ہے۔

خالد بن مجید آرث اورعلم کا حسین امتزاج ہے۔ دادااس کے روہ بھک کے قریب بہادرگڑ ھکا لیے کے معروف نقشہ نویس تھے۔ اگریز کی حکمرانی بھی ، انگستان کی ایک کمپنی کو یمن کے شہرعدن میں آرکیمیکٹ ڈیز اکمنگ کا خیکہ ملا۔ گورے کب کے جو ہر ہیں۔ جگہ جگہ ہے ہیرے ڈھونڈ تے ہیں ، اس کے داداانہیں پند آگئے۔ بہادرگڑ ھے وہ عدن بینی گئے۔ سات سال ادھر ہے۔ ان دنوں جوان تھے۔ اللہ جانے انگریز کے علاوہ عدن بینی گئے۔ سات سال ادھر ہے۔ ان دنوں جوان تھے۔ اللہ جانے انگریز کے علاوہ بین میں اور کس کس گھر انے کوڈرائنگ دکھائی۔ کرنا خدا کا کیا ہواا کیے بمنی عرب خاتون

کاان کے داداعبدالحق پدل آگیا۔ شادی کا پیغام بھجوا دیا۔ انہوں نے قبول کرلیا۔ پھر تھوڑے دنوں بعدای خاتون کی طرف ہے ایک اور پیغام ملا۔ اس نے کہلوایا ہماری ایک سیلی ہے۔ وہ ہمیں بہت پیاری ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ جس سے میری شادی ہواس کی وہ بھی بیوی ہے گی۔ جھے اپنی سیلی کی خواہش کا بخوشی احترام ہے۔ ہواس کی وہ بھی بیوی ہے گی۔ جھے اپنی سیلی کی خواہش کا بخوشی احترام ہے۔ دونوں شادیاں ایک ہی دن ہوئیں۔

دوسہیلیاں اٹھکیلیاں کرتی خالد بن مجید کے دادا کے گھر آ کے رہے لگیں۔دادا چھے بہادر گڑھ میں بھی خالہ کی ایک دادی حجوز کئے تھے۔سات سال بعدلو نے تو ساتھ دویمنی ہیویاں ، پہلے والی خالد کی ویسی دادی غصے سے گھر چھوڑ گئی۔خالد کے ابا مجید دلی وادی کے بطن سے تھے۔انہیں دونوں پمنی ماؤں نے بالا۔ان کےایے بھی يج ہوئے۔ دادا کے کوئی حمیارہ بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں۔صرف ان سے اباایک دلی ماں سے تنصے باتی ساری بمنی ماؤں ہے۔ دادااور دا دایاں تقسیم ہند ہے میلے فوت ہو تنئیں۔ پاکستان بناتو خالد کے ابامجیدا یک سال دیلی میں لال قلعہ میں مسلمان مہاجر كيمپول ميں خدمت كر كے ادھرآ گئے ۔ پچھ دن كرا جي ميں رہے بھرسر كودھا ميں آباد ہوئے۔انبیں اوگوں ہے میل جول کا چھا تھا۔ ایک بس سروس شروع کی۔بس سے زیادہ وہ اس سے اخبار کا کام لیتے۔ ہرسواری ایک خبر ہوتی ،سر گودھا ہے بھلوال ،اس شہر میں کم جولائی 1953 وکوخالد بن مجید پیدا ہوئے۔ پندرہ سال کے ہوئے تو ان كاباايى بى بس كے حادثے ميں فوت ہو گئے۔ گاڑى كاٹائى راؤ كھل كيا۔ كسى مسافر كوخراش تك ندآ كى \_ ووگزر محة \_ داداكى طرف سے جہاں خالدكوآ رث اور ڈيزائن کے جیز ملے وہیں تنصیال ہے کتاب دوئی ،شاعری اور ادب کا چسکا پڑ گیا۔ ناناان کے مولوی محدظفرایم اے ،عربی اورایل ایل بی علی گڑھ تھے۔ جالیس کتابوں کےمولف۔ روح القرآن نام سے انہوں نے قرآن یاک یہ بہت کام کیا۔ خالد کی نانی کے ابا حیدرآباد دکن کے معروف تھیم ہوسف نیئر تھے۔ نظام دکن کی حکومت میں وزیرتعلیم تھے۔ شاعر سے۔ جن دنوں خالد سرگودھا میں پڑھ رہا تھا، وہاں شاعروں نے بھکدڑ مچائی ہوئی تھی۔ شاعراوراد یبوں کے ڈاکوؤں کی طرح جھے بنے ہوئے تھے۔ جیسے بھتہ خورشہروں میں قربانی کی کھالوں کے لیے کھینچا تانی کرتے ہیں،ایساہی شوق و ذوق وہ نے شاعروں اوراد یبوں کے لیے دکھاتے تھے۔ بیشاعرتو بن گئے سرعام اس کا اظہار کرنے سے مدک گئے۔

کوئی کہتا، یہاں غزل چھپوائے۔ یہ کہے نہیں۔ کوئی تھینچتا،مشاعرے میں چلیے۔ یہ کہتے نہیں۔

امباله مسلم کالئی سرگودها میں انہیں اعظم گڑھ کے پروفیسرانیس احمد اعظمی سے
سیجنے کا موقع ملا۔ درویش اورفقیری کی پیوند کاری انیس احمد اعظمی ہی کی بدولت ملی۔
عظمی صاحب کے بچے انڈیارہ گئے تھے۔ اسکیلے تھے۔ ساری تنخواہ غریبوں میں بانٹ
دیتے تھے۔ دیلے پتلے آ دی تھے۔ آ دھی روٹی پہزندہ تھے۔ ایک دو کپڑے رکھے
تھے۔ انہی کی شبہیہ باتصور خالد کی روح میں انرگئی۔ ملاقات تو ان کی وقت کے بھی
شاعروں ،ادیوں ادر صحافیوں ہے رہی ،گرکسی ٹو لے کا فردند ہے۔

علاق روزگار کے دن آئے تو خالد بن مجید کے اندر تین طرح کے ڈھول بجنے گے۔ ایک طرف دادا سے ملا آرشٹ ڈیز ائٹر شور مچائے ، ساتھ دو دو یمنی دادیاں تالیاں بجا کیں ،ادھرآ ،ادھرآ ۔دوسرانانا کی طرف سے در بارکا شاعر ہاتھ اٹھا اٹھا کے آ داب عرض کرے۔ تیسراا با سے سیکھا ہوا لوگوں سے یارانے والا پی آ ر ہارن بجاتا دوڑے آئے۔ان تینوں شروں سے خالد نے یوں سمجھوتا کیا کہ صحافت میں آ حمیا۔

چوری چھیے شاعری بھی کرتا رہا۔ سرعام ڈیز ائن بنانے سے بھی نہ بٹا۔ یا کستان ٹائمنر میں پر بیارنے لگا تو انہوں نے اسے آئی ایس بی آ رکے حوالے کر دیا۔ 40 سال اس نے" بلال" كے سرورق بنائے ، لے آؤٹ جائے ، افواج ياكستان كے كيلندر تيار كيے ، افواج کے میڈلز اور شیلڈز کے ڈیز ائن بنائے ، محرکسی پیاینے دستخط نہ کیے۔اس کے بنے بنائے کاموں یہ بے شارلوگوں نے تمنے لیے۔ ترقیاں یائیں۔ مگریہ جس ریک میں آیا تھا جالیس سال تک اُسی پر ہا۔ اس کی انگلی پکڑ کے قدم قدم چلنا سکھنے والے کیفٹین ایک ندایک دن کرنیل اور جرنیل بن کے اس سے یوں کترانے لگتے ، جیسے اپنے گاؤں سے آئے غریب باپ یا باپ کے کئے کے لوگوں سے دور بھا مجتے ہیں۔ پرانے ریلوے اسمیشن بیسی گرد آلود لیب پوسٹ تھمبے کی طرح خالد بن مجید جہاں کھڑا تھا، وہیں کھڑا رہ گیا۔اس کی روشنی میں راہ ڈھونڈنے والےسب ایمپریس ٹرینوں یے چڑھ کےاس یہ وحول گرائے گزر گئے۔اس نے بھی تمام ترحقیقوں کا ادراک کرنے کے باوجودایے جسم کی آخری توت بھی آئی ایس پی آرکودے دی۔

نظریاتی طور پربھی خالد بن مجیدا کیہ علامتی صوفی ہے۔اسے دکھ سے بیاراور مسکینی سے یارانہ ہے۔روزمیلوں بیدل چل کے تمن چارہ یکٹوں پد ھکے کھا تا یہ جھکا جھکا دھیرے دھیرے دھیرے چلتا دفتر آتا۔شام تک دفتر میں کام میں جمّا رہتا۔ جوانی میں شاید بیدقد آور ہو ہو ھاپ میں درمیانے قد کارہ گیا تھا۔سرکے بال کھچڑی تھے۔ میں شاید بیدقد آور ہو ہو ھاپ میں درمیانے قد کارہ گیا تھا۔سرکے بال کھچڑی تھے۔ داڑھی سفید ہوگئی تھی۔آئی کھیں ای طرح بچوں جیسی پاکیزگی لیے جیرت بجری موثی موثی می تھیں۔بس ان میں ایک ادائی آ کے خبر گئی تھی، جیسے بیاس بچ کی آئی کھیں موثی می تھیں۔بس ان میں ایک ادائی آ کے خبر گئی تھی، جیسے بیاس بچ کی آئی کھیں ہوں جس کے سارے کھلونے کی نے توڑ دیے ہوں۔اکہتر کے سانچ کے بعد کس خوال جس کے سارے کھلونے کی ایک اور یہ ہوں ہوں۔اکہتر کے سانچ کے بعد کس کے اس کی آئی کھوں سے چکے خبر کی آئی تھی کوئی آ نسو پھیل کے گر پڑتا اور بیہ و چمارہتا میں افواج پاکتان کے سوہنے چہرے پی

یے دفتم کیے مٹاؤں۔ جو بات کسی ہے نہ کرنے والی ہوتی وہ ایک ڈائری میں شاعری کی صورت میں لکھتار ہتا۔ اس کی شاعری کے موضوعات بندے اور خدا کے درمیان راز و نیاز ہے۔ ایک گم شدہ فقیر کی گذری کی طرح اس میں فریاد میں کیجسارے تھینے ہیں۔ دنیا کے ہر فرعون ہے جو جو دھکے ملے اس نے شاعری میں پرو دیے۔ فیراور شرکی صدیوں پرانی بحث، موت اور بعداز موت کی گھتیاں بھی اس کی ای شاعری کی زئیل میں ہیں۔ چونکہ ساری شاعری ہی اس نے اپنی ذات کی تلاش اور ہر ریا کے دد کے میں ہیں۔ چونکہ ساری شاعری ہی کاس نے اپنی ذات کی تلاش اور ہر ریا کے دد کے لیے کی ہے تو جب بھی کوئی اے شاعری کی کتاب شائع کرنے کا کہتا تو زورے ایک بی لفظ کہتا نہیں۔ ہی اس کی کتاب شائع کرنے کا کہتا تو زورے ایک بی لفظ کہتا نہیں۔ ہی اس کی کتاب کا نام ہے۔

ابھی پرسوں جب اس نے اپنی نجیف آ واز میں مجھےفون پہ بلایا اور کہا، مل جاؤ، نکٹ آ سمیا ہے۔ ڈائز یکٹ ڈائٹکٹر و ع ہوگئ ہے تو میں بھا گا سمیا۔ بیا ہے کمرے میں ایک کروٹ میں لیٹا ہوا تھا۔ یاؤں سوجھے ہوئے تتھے۔

میرے جاتے ہی اس پہ جیسے خوشیوں کا پہاڑ پڑھ آیا۔ خوشی ہے اس کی آسمیس بھیگ گئیں۔ بولا، سرمعانی چاہتا ہوں۔ مزنبیں سکتا۔ میں جوتے اتار کے اس کے بستر پر بیٹے گیا۔ اس کے ہاتھ سہلائے، چہرہ سہلایا۔ بالوں میں اٹھیاں پھیریں۔ خالدایک معصوم بچہ بنا مجھے زندگی بحر کے کھیلے ہوئے کھلونوں کی بے شیقتی بتار ہا تھا۔ اس لمح بجھے موس ہوا جیسے 'بدھا'' کو زوان ل گیا ہو۔ اس نے وہ روشنی دیکے کی ہوجوانسان کی روح کا اصل ہے۔ اس نے بچھلے چند دنوں میں دیکھے ہوئے اپنے جیرت آگیز مشاہرے بتائے۔ کہنے لگا، ان بچھ دنوں میں دیکھے ہوئے اپنے جیرت آگیز مشاہرے بتائے۔ کہنے لگا، ان بچھ دنوں میں بجیب سے تجربوں سے گزرا ہوں۔ اس لیے آپ کو بلانے کی جسارت کی۔ ایک دفعہ کیا ہوا۔ میرا یہ کھر بیتالیس سال پرانے سرگود ھے کے گھرے بدل گیا۔ وہاں میری ای میرے باسب موجود تھے۔

سب زندہ ، باتیں کرتے ہوئے۔ باتیں گزرے زمانے کی نبیں تھیں۔ اب کی تھیں۔ اب کی تھیں۔ یہاں گھرکے میرے بچ بھی ادھر، بیوی بھی ادھر۔ ان سب کے درمیان میں کھا تا پیتا تھا، باتیں سنتا تھا، کمرہ بہی تھا، پرانے گھر میں جالگا تھا، وہی پرانے تش و نگار، پرانی دیواریں، پرانی چوکھٹ، پرانی دستک، جسم بھی میرا بھی بوسیدہ بیار پرانا۔ سر ایک بات بتا کیں، بیدونت کیے آھے بچھے ہوگیا؟

كيام وقت سے نكلنے والا مول؟

میں محبت ہے اسے چپک گیا اور کہا، خالد بھائی! وقت پہ کمان اللہ کی ہے جب چاہے ہے ہے۔ چاہے نئے وقت میں پرانا مجروے۔ پرانے میں نئے وقت کی پیوند کاری کروے۔ اس کے پاس ساری طاقت ہے اور کیا کیاویکھا؟

بولا ، ایک دن مجھ سے بیر جاپا بھی اثر گیا۔ میں نے خودا ہے اندر چھے اس بچے کو جیا جو برسول سے کم ہوا ہوا ہے۔ مرانبیں ہے۔ میر سے ال بوڑ ھے شریر میں کہیں چھپ گیا ہے۔ ایک بورے دن کے لیے مجھ سے میراوہ بچالگ ہوا۔ میں نے اسے جیا۔ بوری معصومیت کے ساتھ۔ کیا وہ بچہ اندر کا کہیں اس طرح موا۔ میں نے اسے جیا۔ بوری معصومیت کے ساتھ۔ کیا وہ بچہ اندر کا کہیں اس طرح صبح سالم ہوتا ہے؟ سریہ بتا کیں؟

یار! تم نے اپنے اندر کے معصوم بچے کو مجھی مارا ہی نہیں تو وہ کیوں ندزندہ ہواور کیا مشاہدہ ہوا۔

بہت بجیب مشاہدوں سے گزراہوں۔ آپ تو دیکھ رہے ہیں۔ میں بستر پہمی ہل نہیں سکتا۔ خود کروٹ تک نہیں بدل سکتا۔ آسکھیں زندہ ہیں، دماغ کام کرتا ہے،
پیاس بھی گئتی ہے، ایک رات، آرھی رات کا سے ہوگا۔ بتی جل ربی تھی۔ مجھے پیاس
گئی۔ وہ دور دیکھ رہے ہیں۔ بیڈ کے دوسری طرف تیائی پہ پانی سے بھرا جگ اور گلاس
پڑا ہے۔ ہے نا؟ ہے۔ بس ای طرح پڑا تھا۔ میں نے کسی کو آ واز نہ دی۔ لیٹے لیٹے

حیدرآباد دکن کے معروف تھیم ہوسف نیئر تھے۔ نظام دکن کی حکومت میں وزیرتعلیم سے۔ شاعر سے۔ جن دنوں خالد سرگودھا میں پڑھ رہا تھا، وہاں شاعروں نے بھکدڑ مچائی ہوئی تھی۔ شاعراوراد بیوں کے ڈاکوؤں کی طرح جھے ہے ہوئے تھے۔ جیسے بھتہ خورشہروں میں قربانی کی کھالوں کے لیے کھینچا تانی کرتے ہیں، ایسا ہی شوق و ذوق وہ نے شاعروں اوراد بیوں کے لیے دکھاتے تھے۔ بیشاعرتو بن محصر عام اس کا اظہار کرنے سے بدک محے۔

کوئی کہتا، یہاں غزل چھپوائے۔ یہ کہے نبیں۔ کوئی تھینچتا،مشاعرے میں چلیے۔ یہ کہتے نبیں۔

امبالہ مسلم کالی سرگودھا میں انہیں اعظم گڑھ کے پروفیسرانیس احمد اعظمی سے
سیجنے کا موقع ملا۔ درویشی اورفقیری کی بیوند کاری انیس احمد اعظمی ہی کی برولت ملی۔
اعظمی صاحب کے بچے اعثریارہ گئے تھے۔ اکیلے تھے۔ ساری تخواہ غریبوں میں بانٹ
دیتے تھے۔ دیلے پتلے آ دی تھے۔ آ دھی روٹی پہزندہ تھے۔ ایک دو کپڑے رکھے
شھے۔ انہی کی شبہیہ باتصویر خالد کی روح میں اتر گئی۔ ملاقات تو ان کی وقت کے بھی
شاعروں ، ادبیوں اور صحافیوں ہے رہی ، مرکسی ٹو لے کا فردنہ ہے۔

تلاش روزگار کے دن آئے تو خالد بن مجید کے اندر تمن طرح کے ڈھول بجنے گئے۔ ایک طرف دادا سے ملا آرنسٹ ڈیز ائٹر شور مچائے ، ساتھ دو دو میمنی دادیاں تالیاں بجا کمیں ،ادھرآ ،ادھرآ ۔دوسرانانا کی طرف سے در بارکا شاعر ہاتھ اٹھا اٹھا کے آ داب عرض کرے۔ تیسراا با سے سکھا ہوالوگوں سے یارانے والا پی آ ر ہارن بجاتا دوڑے آئے۔ان تینوں شروں سے خالد نے یوں سمجھوتا کیا کہ صحافت میں آ حمیا۔

آنے والی دنیا کے لیے خوش نصیبی ہو۔خوش نصیب اتنے کداللہ اپ راز تہمیں دکھار ہا ہے۔اور کیا کیادیکھا۔

بولا، ہمارے کا نوں کی ساعت کا ایک لیول ہے۔

-4

دوری چیزیں ہم کم سنتے ہیں یا بہت مرحم۔ فعک۔

محرسر بكل رات عجيب بات ہو كی۔

90

وہ ادھرسانے کی دیوار پہایک جھوٹی سی گھڑی پڑی ہے،اس کی آ واز آپ کو آتی ہے۔ میں نے کچھ دیر کان لگا کے سنا،اور بولائیس۔

کہے لگا۔ وہ ساری آ داز۔ اس گھڑی کے اندر موجود ہے شارگراریوں کی
آ دازیں، پوری تعصیل کے ساتھ جیے کوئی میگافون لگا کے مجھے سنا تارہا، میں جس چیز
پودھیان کرتا اس سے دابسۃ آ دازیں مجھے آتیں۔ وہ دیوار پہلی تصویر پہا کیکھی میٹھی
اپنے پر ہلا رہی تھی۔ اس کے پردل کی آ دازیں ادھرسنتارہا۔ آپ کوکیا کیا بتاؤں۔
جس کا خیال آتا۔ اس کے اندر کی آ دازیں مجھے سنائی دیئے تکتیں۔ توبہ انسان کے
اندر بھی آدادوں کا شور ہے۔ سانس کی آدازیں جیسے طوفان گزر رہے
موں۔ شریانوں میں خون کارینگنا ایک ایک خلنے کا کھلنا بند ہوتا۔ سروہ سب کیا تھا؟

د کیجہ خالد، جواس کا ہوگیا بھروہ اس کے کان ہوگیا، آ کھے ہوگیا، زبان ہوگیا، ہاتھ ہوگیا، پاؤں ہوگیا۔ تجھے تواس نے سب کچھ ڈیموسٹریٹ کرا کے دکھا دیا۔تم کتنے خوش نصیب ہو۔ میں اس سے محبت سے چپک گیا۔

وه زاروقطاررونے لگا۔

كيزياكيز ٢٢٧

یے زخم کیے مٹاؤں۔ جو بات کسی سے نہ کرنے والی ہوتی وہ ایک ڈائری میں شاعری کی صورت میں لکھتار ہتا۔ اس کی شاعری کے موضوعات بندے اور خدا کے درمیان راز و نیاز ہے۔ ایک گم شدہ فقیری گذری کی طرح اس میں فریاد میں کیجسارے تلمینے ہیں۔ دنیا کے ہر فرعون سے جو جو دھکے ملے اس نے شاعری میں پرو دیے۔ فیر اور شرک صدیوں پر انی بحث ، موت اور بعد از موت کی گھیاں بھی اس کی ای شاعری کی زمیل میں ہیں۔ چونکہ ساری شاعری ہی اس نے اپنی ذات کی تلاش اور ہر ریا کے روکے میں ہیں۔ چونکہ ساری شاعری ہی اس نے اپنی ذات کی تلاش اور ہر ریا کے روکے لیے کی ہے تو جب بھی کوئی اے شاعری کی کتاب شائع کرنے کا کہتا تو زور سے ایک بی ان فاظ کہتا نہیں۔ بی اب اس کی کتاب شائع کرنے کا کہتا تو زور سے ایک بی انفظ کہتا نہیں۔ بی اب اس کی کتاب کا نام ہے۔

ابھی پرسوں جب اس نے اپنی نجیف آ واز میں مجھےفون پہ بلایا اور کہا، مل جاؤ، نکٹ آ گیا ہے۔ ڈائر یکٹ ڈائٹگ شروع ہوگئ ہے تو میں بھا گا گیا۔ بیا ہے کمرے میں ایک کروٹ میں لیٹا ہوا تھا۔ یاؤں سوجھے ہوئے تھے۔

میرے جاتے ہی ای پیچیے خوشیوں کا پہاڑ چڑھ آیا۔ خوشی ہے اس کی آسمیس بھیگر گئیں۔ بولا ، سرمعانی چاہتا ہوں۔ مزنبیں سکتا۔ میں جوتے اتار کے اس کے بستر پر بیٹے گیا۔ اس کے ہاتھ سہلائے ، چہرہ سہلایا۔ بالوں میں انگلیاں پھیریں۔ فالدا یک معصوم بچہ بنا مجھے زندگی بجر کے کھیلے ہوئے کھلونوں کی بے تھیقتی بتار ہاتھا۔ اس لیح مجھے موت ہوا جیسے ' بدھا'' کوروان کل گیا ہو۔ اس نے وہ روشنی دیکے لی ہوجوانسان کی روح کا اصل ہے۔ اس نے پچھلے چند دنوں میں دیکھے ہوئے اپنے جیرت انگیز مشاہرے بتائے۔ کہنے لگا، ان پچھ دنوں میں دیکھے ہوئے اپنے حیرت انگیز مشاہرے بتائے۔ کہنے لگا، ان پچھ دنوں میں بجیب سے تجربوں سے گزرا ہوں۔ اس لیے آپ کو بلانے کی جسارت کی۔ ایک دفعہ کیا ہوا۔ میرا یہ گھر پیتالیس سال پرانے سرگود سے گھرے بدل گیا۔ وہاں میری ای میرا یہ گھر پیتالیس سال پرانے سرگود سے گھرے بدل گیا۔ وہاں میری ای میرے ایا سب موجود تھے۔

ہاتھ بڑھایا۔ ہازولمباکیا۔ فاصلہ توسات ہاتھ کا ہے۔ جیرت ہے، میراہاتھ جگ پہنچ گیا۔ میں نے گلاس مجرااور پانی پی لیا۔ سریہ کسے ہوا۔ ہاتھ کی دسترس کسے بڑھ گئ؟ فاصلہ کسے مٹ گیا؟

دسترس اس کی کس چیز پہنیں ہے؟ فاصلے سارے تو یاراس وقت تک ہیں جب تک ہم اس جسم میں تید ہیں۔

تو کیا، میراجسم سے نگلنے کا ہے آگیا ہے؟ وہ مجھے عجیب طرح سے تکنے لگا۔ اس کے راز ہیں یار، وہی جانتا ہے۔ بید کیھو۔تم نے ساری عمراس سے یاری نبھائی اب وہ اپنی دوئتی کی جھلکیاں دکھار ہا ہے۔ بیتو خوش نصیبی ہے۔تم اداس کیوں ہوتے ہو۔

نبیں سر۔اداس نبیس ہور ہا۔ساری عمر آ رٹ کی د نیا میں رہا۔

جانتا ہوں سو ہنے کی بیساری دنیا تھری ڈائی سینشن والی ہے۔ ہے تا۔ گرہم جو تصویریں بناتے ہیں یا کیسرے سے جینچے ہیں ووا کی۔ سطح پہوتی ہیں۔ سنگل ڈائی سینشن والی۔ ہنا۔ ہاں۔ گرکیا کہنا چاہتے ہو۔ بولا۔ عجیب ایک مشاہدہ ہوا۔ پورے تمن دن میرے اردگرد کی دنیا کی تمین ڈائی مینشنوں ہے دونکل گئیں۔ میری آ تھوں کے سامنے کی ساری چیزیں ایک سطح پہآ گئیں۔ بیاد پردیکھیں۔ پنگھا ہے جبحت کا۔ ہا۔ ہا۔ کی ساری چیزیں ایک سطح پہآ گئیں۔ بیاد پردیکھیں۔ پنگھا ہے جبحت کا۔ ہاتہ اس تھے پہر دیوں میں کھڑا ہے۔ ہاں۔ ایک دات میں نے ہاتھ او پرکیا۔ میرے ہاتھ اس چھے پہا تھے۔ وہ سامنے کی دیوار میں لیٹالیٹا جبولیا۔ جدھر جونظر آتا وہاں تک میرے ہاتھ پنج جے۔ وہ سامنے کی دیوار میں لیٹالیٹا جبولیتا۔ جدھر جونظر آتا وہاں تک میرے ہاتھ پنج جاتے ہیں۔ جبول آئی ایک کی میں ، اللہ کے کاموں جاتے ہیں۔ کی جبول آئی مینشن دنیا ہے دوؤل مینشن سنہا ہونے گئی ہیں۔

یار۔اب سائنس بیراز بھی ڈھونڈ لے گی۔اگر ایسا ہوا ہے تو بیہ وسکتا ہے۔تم

آنے والی دنیا کے لیے خوش نصیبی ہو۔خوش نصیب استنے کہ اللہ اپنے راز حمہیں دکھار ہا ہے۔اور کیا کیادیکھا۔

بولا ، ہمارے کا نوں کی ساعت کا ایک لیول ہے۔

-04

دوری چزیں ہم کم نتے ہیں یابہت مرهم۔ مر

تحيك-

محرس كل رات عجيب بات هو ألى-

30

وہ ادھرسامنے کی دیوار ہاکیہ جھوٹی سی کھڑی پڑی ہے،اس کی آ واز آپ کوآتی ہے۔ میں نے کچھ دریکان لگا کے سنا،اور بولائیس۔

کہنے دگا۔ وہ ساری آ واز۔ اس کھڑی کے اندر موجود بے شارگرار ہوں گا آ وازیں، پوری تفصیل کے ساتھ جیسے کوئی میگا ٹون لگا کے بجھے سنا تارہا ہیں جس چیز پدھیان کرتااس سے وابسۃ آ وازیں بجھے آ تمیں۔ دہ دیوار پہلی تصویر پہالیک کھی بیٹی اپنے پر بلارہی تھی۔ اس کے پروں کی آ وازیس ادھر سنتارہا۔ آپ کو کیا کیا بتاؤں۔ جس کا خیال آ تا۔ اس کے اندر کی آ وازیں بجھے سنائی دینے لکتیں۔ تو بہ انسان کے اندر بھی آ وازوں کا شور ہے۔ سائس کی آ وازیں جیسے طوقان گزر رہے ہوں۔ شریانوں میں خون کارینگناایک ایک ضلیے کا کھلنابند ہوتا۔ سروہ سب کیا تھا؟

د کیے خالد، جواس کا ہوگیا پھروہ اس کے کان ہوگیا، آ نکھے ہوگیا، زبان ہوگیا، ہاتھ ہوگیا، پاؤں ہوگیا۔ تجھے تو اس نے سب کچھ ڈیموسٹریٹ کرا کے دکھا دیا۔تم کتنے خوش نصیب ہو۔ میں اس سے محبت سے چپک گیا۔

وه زاروقطاررونے لگا۔

كيزماكيز ٢٢٧

اس کاجسم روتے روتے مجیب طرح سے لرزنے لگا۔ روتے روتے بولا ،ایک بات بتاناتو مجول گیا۔ کیا؟

کوئی باربارمیرے کا نوں میں ،میرے دل میں کہدر ہاہے۔ اواحق! ساری عمر تو بیلو ہالکڑا کشا کرنے میں نگار ہا۔ ساری عمر ہے کار بر بادکر دی۔ زندگی کے لیے جو ضروری تھا، جو تجھے بعد میں بھی زندہ رکھتا، وہ کا متم نے کیا ہی نبیں۔ جنہیں زندگی میں بھی موت ہے۔ موت کے بعد بھی موت، وہ سب سینتار ہا۔ ر ہانہ خسارے میں۔ وہ رونے لگا۔

میں نے پھراے گلے لگایا۔ کہا خالد، یہ بہت تھوڑی دنیا ہے جو دنیا سے تم نے لی۔اصل تو اس کا پیار ہے جو تو جیتار ہا۔ دکھا تار ہا۔ ہے تا۔ وہ روتے روتے مسکرانے لگا۔

اس کا کھلا چرہ وکیے کے میں نے اس کے من میں ایک امید کا ویپ جلانے ک بات کی۔ کہا۔ خالد، اپنی شاعری کی کتاب اب لے آؤ۔ کہنے لگا۔ امجد نے بہت ہی پیار سے اپنی محمرانی میں اس کی کمپوز مگ کرا دی ہے۔ نائٹل بھی اس کا بن گیا ہے۔ بس میری ایک شرط ہے۔ وہ پوری ہوجائے تو اسے چھپنے کے لیے دے دیں۔ کیا شرط ہے خالد، بتاؤ۔ میرے بس میں ہوا تو پوری کردوں گا۔ ان شاء اللہ ہے ہی آپ کے بس میں۔

جب تک اس کا دیباچہ آپ نہ تھیں گے وہ بیں چھپ سکتی۔ بسم اللہ کے بعد آپ کی تحریر سے وہ شروع ہوگی۔ ڈن، میراوعدہ ہے۔ جتنی بھی جلدی ہواوہ مضمون میں لے کر آؤں گا۔ تمہیں ساؤں گا۔ تم سونہ جانا۔ شاید آج رات ہی وہ لکھا جائے۔ بولا ،سر

كيزباكيز ٢٢٨

بھے نیند سے پہلے نیند کدهر آئی ہے۔ میں اس سے اجازت لے کر اپ گھر آیا۔
کاغذول کا پلندہ گئے پدلگایا اور لکھنے بیٹے گیا۔ تین گھنٹوں میں مضمون تیار ہو گیا۔ گھڑی دیکھی۔ رات کے اڑھائی بجے تھے۔ میں نے سل فون پہ فالد کے نمبر کا بمن دبایا۔ ادھر کھنٹی بچی اور کسی نے فون آن کیا۔ بچے دیر تک کوئی آ داز نہ آئی۔ بچر فون کے اندر سے بہت نجیف کی آ واز آئی۔ سرسو نے نبیں جنبیں یار۔ ابھی تم پہ کھامضمون کمل ہو گیا۔ اس کے مسکرانے کی سراہٹ آئی۔ بولا، تو اب مرنے کی اجازت ہے۔ خبر دار میں اسے سانے کے لیے آر باہوں۔ آسکن ہول، بولا، بسم اللہ۔ میں نے گاڑی نکالی اور بھا گم سانے کے لیے آر باہوں۔ آسکی بیگم دروازہ کھو لئے آئی۔ میں نے ہو دقت آنے کی معانی ما تگی اور اس کے بستر پر اس کے پہلومیں بیٹھ کے اسے میضمون سنانے لگا۔ معانی ما تگی اور اس کے بستر پر اس کے پہلومیں بیٹھ کے اسے میضمون سنانے لگا۔ معانی ما تگی اور اس کے بستر پر اس کے پہلومیں بیٹھ کے اسے میضمون سنانے لگا۔

روتے روتے ہوں کی بھیاں بندھ جاتیں۔ بہمی وہ تڑپ کے نعرے مارنے
لگتا۔ اللہ اللہ اللہ اس کے بجیب متانہ رنگ نعرے ہے۔ کو بنج سن کے بھی اس کی بیلم
صاحبہ بہمی ہینے لیک کے آتے۔ ہمیں تڑ پتاروتے دکھے کے پہلے باتے۔ بجیب منظر
تھا۔ میں ضمون سناتے ہوئے رور ہاتھا۔ وہ سنتے ہوئے بھیاں لے رہاتھا۔

رات كيمار حيتن في كئي-

مضمون سارامیں نے سنادیا۔

سردیوں کی رات بھی اور لمبی بھی۔اے ایک ہی کرور یہ لیٹے روتے ہوئے کو لیٹ کے گلے لیٹ کے سے ایک بھی کی گلے اس کے سوجھے ہوئے ہیروں کو مجت سے ہاتھ لگایا۔وہ تروپ کے اور میں جینے بڑا۔
میں جینے بڑا۔

مريدكيا كردب بين؟

كبيزياكية ٢٢٩

میں وبل نبیں سکتا۔ پاؤں سمیٹ بھی نبیں سکتا۔ ایسانہ کریں۔

میں نے پھراس کے بیروں کو چھوااورانی آئیسیں یو نچھتا ہوااے سلام کر کے اس کے کمرے سے نکل آیا۔ فجر کی نماز پڑھ کے سویا تو دن ڈھلے تک سویار ہا۔ دوپہر گزرگئے۔ دن چڑھے ٹیں نے اینامو ہائل آٹھایا۔ کی مِس کالزاور بہت ہے ایس ایم الیں آئے ہوئے تھے۔ میں نے آسمیس ملتے ہوئے ایک ایس ایم ایس پدریڈ کا بٹن د بایا۔لکھا تھا۔ مبح فجر کی نماز ونت خالد بن مجیدوفات یا گئے ہیں۔ان کی نمازِ جناز ہ آج بعد نماز ظہر اداکی جائے گی۔میرے ہاتھ سے میرا فون گر گیا۔ د ماغ ماؤف ہو سیا۔دل کٹ گیا۔ میں نے گھڑی پنظر ڈالی۔ظہر کا وقت نکل چکا تھا۔مسجد سے عصر کی اذان کی آواز آربی تھی۔خالد میرے دوست ،میرے درولیش تم نے اپنے بیرسمیٹ لے نا۔ مجھ جسے ملے بندے کوانبیں چھونے کی ایک باراور اجازت بھی نہوی۔ یاریاد رکھنا میرے درویش ہم دیمک ز دہ قبرستان عبد کی وہ اُ جلی اور یا کیزہ کتاب ہوجس کی طرف بھی کوئی دیمک نبیں آئے گی۔ جدمہینے کیا جد ہزارسال بعد بھی تنہارا أجلا براق پہنا وابونمی اُ جلارہے گا۔ کوئی تمہاری قبریہ پڑے پھروں کی ترتیب بدلےنہ بدلے۔ تمباری اُ جلی روح کو لیے پھرتا تمہار اجم بھی تمباری یا کیزہ روح کی برکت ہے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا ہے۔ کسی کوشک ہوتو ہے شک جب جا ہے کھول کے ویکھے لے۔ زئدگی میں کسی عاشق رسول ﷺ کا سینہ یا مرنے کے بعد اُس کی لحد کی ڈھیری۔جو بھی و کھے گا، یمی کے گا۔

'' محمد ﷺ کے غلاموں کا کفن میلانہیں ہوتا''

O

### بوتل كادِن ..... بإ بالمحمر يجي خان

بابا محمد یجی خان ..... بندے کے روپ میں کسی عبد عمیق کا کوئی دخت ہے۔ خدا
جانے اسے بوتل ہے کس نے نکالا ہے۔ جس نے بھی بیر کت کی ہے، اس نے ہمی
ہوئی وکھی دھندلائی منزلوں کی انسان بہتی میں اُمن کا بڑا تھین مسئلہ پیدا کر دیا ہے۔
خدا اور بندے کے دشتے کو اِک نے رنگ ہے متعارف کرادیا ہے۔ بندے کو اُٹھا کر
خدا کے سامنے نگا کھڑا کر دیا ہے کہ لو، جو تیرا خالق ہے تو اُسے دیکے اور وہ تجھے دیکھے۔
خدا کے سامنے نگا کھڑا کر دیا ہے کہ لو، جو تیرا خالق ہے تو اُسے دیکے اور وہ تجھے دیکھے۔
خدا کے سامنے نگا کھڑا کر دیا ہے کہ لو، جو تیرا خالق ہے تو اُسے دیکے اور وہ تجھے دیکھے۔
لے کر وہ عکمی مفتی کے پاس آیا اور کہنے لگا۔ '' اِس کتاب پر متناز مفتی سے پچھے سطریں
کا سوادیں۔'' عکسی مفتی کے پاس آیا اور کہنے لگا۔'' اِس کتاب پر متناز مفتی سے پچھے سطریں
کا سے آگھی میں بھیلائے بابا محمد یجیٰ خان کی بات من کر مسکرا تا مسکرا تا رک گیا۔ جیرت
متناز مفتی کو گئے تو بارہ سال ہو گئے ہیں، تم اب اُن سے پچھیکھوانے آئے ہو!
میناز مفتی کو گئے خان ، عکمی مفتی کی جیرت زدہ آٹھوں میں اپنی بے نیازی کی پچپاری

عکی مفتی کچے در کھڑا ہا ہم کھی خان کوا ہے دیکھتار ہا، جیسے اس کے سامنے بندہ نہیں کوئی جن کھڑا ہو۔ عکسی مفتی سمجھ کیا جواس کے روبر و کھڑا ہے، اُسے ٹالانہیں جا سکتا۔اُس نے جیب سے اپنا مو ہائل فون نکالا اور مجھے ڈائل کر کے کہنے لگا۔

ابدال! تیرے باب کو ڈھونڈ تا ڈھونڈ تا آیا ہے۔اے آتے آتے کھی دیر ہوگئی ہے۔بارہ سال بعد آئے اُس نے ادھر دستک دی ہے۔ اُب تو درواز ہ کھول۔ '' بیارنگ کالا'' مجھے بھیج رہا ہوں ، تو اے اپنے باب کو پڑھا اور اُن سے پھے سطریں کھوا کے مجھے فیکس کردے۔

میرافیوزاُژگیا۔ بیکون میرے ہائے کو نیندے جنجھوڑنے آھیا ہے۔ ہارہ سال بعداُن کی وفات کے اُنہیں اپنی کتاب پڑھانے ،اُن کے تاثرات کھوانے کی ضد پال لی ہے۔

کتاب مجھے لگئی۔ منیں اپنے بابے کو اوڑ ھے کے اسے پڑھنے بیٹھ گیا۔ چند صفحے پڑھے ہوں گئے کمئیں زمین اور آسان کے درمیان کہیں معلق ہو گیا۔ اینے بابے متاز

مفتی سے کہنے لگا۔ شکر کریں آپ رُخصت ہو چکے ہیں ..... ورنہ آج رُخصتی ہوگئی ہوتی ۔ادھرمیر بساتھ زمین پر ہیٹھے ہوتے تو میری طرح بُوامیں تا چتے۔ وہ مسکرا کر بولے۔" کملے! یہ کتاب لکھے جانے کا مقصد سمجھ۔ یہ کسی گئی پر بانٹنے

وہ سکراکر بولے۔" کملے! یہ کتاب لکھے جانے کا مقصد بجھے۔ یہ سکسی گئی پر با نشخے

کے لیے ہے اور پُر تو صرف بے وزن، اطیف روحوں کے ہوتے ہیں۔ چاہے وہ

رُوجیں اپنے جسم کے اندر ہوں یا باہر۔ روح کہانی ہر زندہ روح کے پڑھنے کی چیز

ہے۔" دیکھ! اس کی داستان طرازی، کہانی کے اندر رکھی کہانیاں۔ سنر پہ نکلے مسافر کی

مسافتوں کے سارے سفر۔ وہ سفر بھی جوابھی طے نہ ہوئے ہوں۔ وہ مسافتیں بھی جن

پہابھی نکلنا ہو۔ زندگی کی کھٹی میٹھی سنت رکھی اُن کہیاں، انو کھے قصے، بیتیوں کی پہتا،

پہابھی نکلنا ہو۔ زندگی کی کھٹی میٹھی سنت رکھی اُن کہیاں، انو کھے قصے، بیتیوں کی پہتا،

ہجھ آ ب بیتیاں، بچھ جگ کی، پُر اسرار وُنیا، تصوف کے بھید، طلسمات، مکا شفات

کرامات کی نان سٹاپ چائد ماری ۔ طلسم ہوٹی رُبا کا ذرویش ایڈیشن .....!

يه بابامحمر يحيٰ خان، برا كھير اے۔

سمندر کے کنارے کھڑا ہو کے بیمجیلیاں نہیں پکڑتا۔ بیزیج سمندر آنگر ڈال کے جال پھینکآ ہے۔ پکڑتا بھی وہ مجھلی ہے جس کے پیٹ میں اعل وگوہر ہوں۔ انہی آ بدار موتوں کے بیہ بار بناتا ہے۔ گر اے کہہ .....نو لکھے موتیوں کی مالا کمیں بیدوودو ڈمڑی موتیوں کی مالا کمیں بیدوودو ڈمڑی میں پھیری لگا کے نہ بیجے۔ ہیرے، نیلم بعل اور ڈمرد میں جڑی ہوئی انگوٹھیاں بندہ بندہ پُر کھ کے دی جاتی ہیں۔ ان بگینوں کے چیکتے رنگ روپ تو سب کو ہی بھاتے ہیں بندہ پُر کھ کے دی جاتی ہیں۔ ان بگینوں کے چیکتے رنگ روپ تو سب کو ہی بھاتے ہیں مگر بیضروری نہیں کدان کے اثر ات سب بیا یک جیسے ہوں۔ پھر بیدد کھے بیچھر بجی خان کسی کوئیس بخشا۔ د کھے کدھر سے مجھے تھنج کے اپنی کتا ب پڑھا نے بینج گیا ہے۔ بیہ بندہ شہیں جن ہے۔

میں نے قلم ان کے ہاتھ میں دیااور ہاتھ جوڑ کے کہا۔سرکار!اس جن لکھاری پہ پچھلکھتا بندے کے بس کی بات نہیں ،آپ ہی کریا کریں۔''

كيزياكيز ٢٣٣

بولے، لکھ ۔۔۔۔۔اصل فساد کی جڑوہ ہے جس نے اِس جن کو بوتل سے نکالا ہے۔
یہ شرارت اِس کے بڑوی جا جا گگو کی دوسری بیوی روشن رُوح والی جا چی کی ہے، اوپر
سے سیالکوٹ کے بیر مرادیا سمیت پرانے قلعے کے سب زور آور باباؤں نے اپنے
بناہ بیاراور محبت کے تبوڈ ال کے اِس کے اندر قلعہ بندی کی ہوئی ہے۔

اصل میں اِس دِن کو نگلنا بی تھا۔ اِس کے کہا ہے جنات کے نگلنے کا اَب سے آ

گیا ہے۔انو کھی بیتیاں بیتوا کے آبیس بیتوانے کا وقت آگیا ہے۔ بہت کی آنہونیاں،
اب ہونے والی ہیں۔ ہزار ہا ایسے ہید جے لوگ مغربی سائنس کی تکنگی پر چڑھا کے
ایٹ اُدھورے علم کے ہٹر مار مار کر دبائے رکھتے ہیں، اَب وہ راز اَفشاں ہونے
والے ہیں۔ بڑے بڑے ہمید، رازوں کے راز کھلنے والے ہیں ۔غورے دکیے، آسان
کی مقدس روشنی اور کا نئات کے نور کا بادلوں کے دیلے میں گھر ا'' وَروازہ کھلنا ہے''
انسانیت کے خت حال بُنیرے پاآب کا گ کی کا میں کا کمیں سننے کا وقت ہوگیا
ہے۔جانتے ہو، دیوار پہ بیٹھ کے کوابولئے گئو کوئ آتا ہے؟ ہاں، مہمان! کسی مہمان! مہمان! کسی مہمان اسلی مہمان! کسی مہمان اسلی مہمان! کسی مہمان اسلی مہمان! کسی مہمان اسلی مہمان! کسی مہمان کے آنے کا اعلان ہونے والا ہے۔

تو چھوڑ تبرے۔ آنے والے مہمان کے سواگت کی تیاری کر۔ یہ بابامحہ کی گان جس مقصد کے لیے بوتل سے نکالا گیا ہے، اِسے بیجھنے کی کوشش کر۔ یہ جولکھ رہا ہے، اسے پڑھتا جا۔ بس اس سے ایک بنتی کر، اسے کہہ یہ اپنی تحریر کے موج وَر موج سندر میں کبھی کمحارکوئی ٹابو، کوئی ساحل بھی لے آیا کرے۔ ریجزاروں کے لا متنا ہی سفر میں کوئی پڑاؤ تو رکھے۔ کہیں تو انگلی چھوڑ ہے ۔۔۔۔ کہیں تو قاری کو ڈک کے سانس لینے دے۔ کہداہے، کا نئات سفر کی اپنی آپ بیتی کوجلد بازی میں یوں بے کنار نہ کرے۔ اپنی تحریر میں ذیلی عنوان وے۔ زیادہ نہ سبی، تھوڑ ہے بہت اُبواب میں تو کتاب کو تقسیم کرنے کی ویگ پر بیٹھر کر اے۔ اسے بول تقسیم کرنے کی ویگ پر بیٹھر کر اے۔ اسے بول تقسیم کرنے کی ویگ پر بیٹھر کر اے۔

خودکوبھی ہا نمٹاہے۔

بول! جن جی ۔ تمہاری کما بوں کو جنوں کے علاوہ انسانوں نے بھی پڑھنا ہے۔
انسان کی آسانی کا خیال رکھنا ہر ذی زوح پر لازم ہے۔ انسان کی سب سے بڑی
آسانی، آسائش اور آرائش اِس کی تنگوٹی ہوتی ہے۔ اِسے کہدلوگوں کی سر عام
تنگوٹیاں ندا تارے۔ ندا بی ندووسروں کی۔اسے سمجھا کہ علی بابا، چالیس چوروں میں
بھی بڑا زور ہوتا ہے۔ بندھی گھڑیاں نیج چورا ہے میں بیٹے کرنبیں کھولتے۔ 'کھل جاسم
سم' سے بڑا اِسم' بند ہوجاسم سم' ہے۔ یہ اِسم جو بھول جائے وہ بھڑا جاتا ہے۔

## كھوجى..... پروفيسرانعام الحق كوثر

پیتنیں ابھی تک کسی نے کسی کھورتی کا کھون لگایا ہے کہ نہیں۔ کھورتی ہے کھورتی لگانے والی چیز، کہتے ہیں کھورتی کسی تربیت سے نہیں بنآ۔ اپنے اندر کی کسی انوکھی ترکیب سے بنا ہوتا ہے۔ اندر بنی اندروہ کسی تلاش میں ہوتا ہے۔ وُھونڈ اور تلاش اس کی کیمسٹری میں اتری ہوتی ہے۔ جبتو اس کے خون میں چلتی ہے۔ اس کے خون کی کسٹری میں اتری ہوتی ہے۔ جبتو اس کے خون میں چلتی ہے۔ اس کے خون کی ایسے خوشبو بھرے سانس کا پیچھا کرتی ہے جسے اس نے منزل پر بہتی کے لینا ہے۔ منزل کھورتی نہیں سکتا۔ کیونکہ وہ ایک منزل پر بہتی کے کسی دوسرے سفر پر چل پڑتا ہے۔ مسلسل سفر میں رہنا ہی ایک واحداس کی پیچا کے کسی دوسرے سفر پر چل پڑتا ہے۔ مسلسل سفر میں رہنا ہی ایک واحداس کی پیچان ہے۔

پروفیسرانعام الحق کوٹر بھی ایک کھوجی ہے۔

کھوجی وہ تھوڑی ہوتا ہے جوگارے ٹی پہ جےرکے تفہرے قدموں کے نشال پہ اپنی سوٹی رکھتار کھتا چار قدم چل کے گاؤں کی کھڑ ہے چوری ہوئی بھینس کھولنے والے

ארוצה ארוצה

چورکو جا بکڑے۔کھوجی تو حقیقت میں خود چور ہے، چورایبا کداڑتی ریت کے سندیس لیے آئے طوفاں کے بچے مٹے اڑے ہوئے قدموں کے نشال کی خوشبو ہے اس کا رخ چرا لے۔ مبک کدھرے آ کر کدھر گنی؟ یہ کھوجی کی کھوج ہوتی ہے۔ آ مے پیچھے کی ساری کہانی اس کے سامنے آ کر ریشی تھان کی طرح دھڑ دھڑ کھلنے گئی ہے۔ وہ کہانی شہیں کہتا، کہانی اس سے باتیں کرتی ہے۔

میں آپ کوا یک کھوجی کی کہانی سنا تا ہوں۔

کوئی اکیس سال کم ایک صدی کی بات ہے۔مشرقی پنجاب کے ایک ایسے زر خیز علاقے کا قصہ ہے جہاں او فجی ٹالمیاں جھنی کیکریں، چوڑ اوریا، گہرے کنویں اور برا ساوگ پیدا ہوتے آئے ہیں۔ جالند حرشبر کی بات کرر باہوں۔جس کے ایک تصے کلودر کے قریب دریا کنارے کنیاں کلاں گاؤں میں کم ایریل ۱۹۳۱ وکوایک بچہ پیدا ہوا۔ گوراچٹا بچہ جود کھتا لبک کے اٹھالیتا۔اس زیانے کے دوسرے بچوں کی طرح وہ گاؤں کی کچی گلیوں اور سبز کھیتوں میں گھومتے پھرتے بڑا ہونے لگا۔جواس عمد کے بچ کھیل کھیلتے وہ بھی کھیل لیتا۔ یاؤں میں اس کے بھی جوتا ہوتا کبھی نہ ہوتا۔ تن پر بھی ممیض پہنی ہوتی بھی نہ ہوتی۔ایک کھیا،نیکریایا جاما۔انہی رنگوں سےاس کی پیجان تھی۔ گر کوئی غور کرتا تو اس وقت بھی اس کی آتکھوں میں کوئی اورتح برتھی۔ کسی دور انجانے سفر کی کہانی تھی اور کسی ڈھونڈ کو یا لنے کا عزم تھا۔ بچہ بڑا ہوتا گیا۔ پہلی دوسری جماعت ہے ہوتا ہوتا وہ کوئی سات گاؤں دورکسی بھلے آ دی کے کھلے سے گھر کے ایک ھے میں ہے سکول میں جا پہنچا۔ ہائی سکول تھا وہ۔ گاؤں کا نام تھاننگل۔ ساتویں آ ٹھویں جماعت کی بات ہے کہ اس کی آ بھوں میں کھوج اس کے استاد نے بڑھ لی۔وہ پکڑا گیا۔

ہوا یوں کدان کے سکول میں شعروا دب ہے شغف والے بچھاستاد آ مھے۔ بزم

اوب بنالی انہوں نے ۔ سکول کے سبق کیکروں کی چھاؤں بیں پڑھائے جاتے تھے۔

بچوں نے کیکروں کے پیلے بچولوں پڑھیس لکھنا شروع کرویں۔ اب کیکر میں صرف
پیلے بچول ہی تونییں ہوتے ، کا نئے بھی ہوتے ہیں جوالجھتے ہیں، الجھاتے ہیں۔ اللہ
جانے یہ کیوں ہوتا ہے گر جہال تخلیق کی خوشبو بحرے رنگ ہوتے ہیں وہیں ان میں انا
کے کا نئے بھی اُگ آتے ہیں۔ ہوا یوں کہ سکول کے بیڈ ماسٹر اور بزم ادب کے

انچارج استاد میں ان بن ہوگئی۔ خصہ اندرہی اندردونوں طرف پلنے لگا۔ استے میں کیا
ہوا، بزم ادب کی سکول والی ٹیم نے کوئی چارشخوں کا تلمی رسالہ نکال دیا۔ رسالے میں
ای سکول کے کسی ہے کی کوئی غزل تھی۔ اس غزل کے ایک شعر پر ہیڈ ماسٹر آپ ہے
باہر ہوگیا۔ سرعام اس نے اعلان کردیا کہ یہ بزم ادب کے انچارج استاد نے اس کی
تو ہین کے لیے خودکھی ہے اور اخلاقی جرائت نہ ہونے کے باعث ایک طالب علم کے
تو ہین کے لیے خودکھی ہے اور اخلاقی جرائت نہ ہونے کے باعث ایک طالب علم کے
مصرع بچھ ہوں تھا۔
مصرع بچھ ہوں تھا۔

میں کسی نااہل کوسر پر بٹھاؤں پیہ وہیں سکتا

ہیڈ ماسٹرنے طوفان کھڑا کر دیا۔ مجھے نااہل کہا گیا ہے۔ مجھے سر پر ندا تھانے کا اعلان کیا ہے۔میرے خلاف بغاوت ہے۔شوراٹھ گیا۔ بابا کاریج گئی۔۔

وہ کھوجی بچہاں سارے منظر کا تماش بین تھا۔ اس سے ہاتھ یہ ہاتھ رکھ کے تماشہ نہ دیکھا گیا۔ اس کے اندر کا کھوجی خون البلنے لگا، بیلڑ کا جس کے نام سے غزل چھی تھی، شاعر دکھانبیں۔ وہ سوچ میں پڑگیا جس استاد پراس تو بین کا الزام ہے وہ تو اندر سے بچوں کی طرح معصوم ہے۔ ہیڈ ماسٹر بنا شہوت کے بات نہیں سنتا۔ پھر مسکلہ کیسے حل ہو؟ وہ ٹوہ میں لگ گیا۔ ڈھوٹڈ پال لی۔ راستہ اسے خود بخو د ملنے لگا۔ ایک دن انفاق سے قریب گاؤں کے سکول گیا۔ وہاں سکول کی لا بسریری میں جا کے بیٹھ گیا۔ کنتی

کی چند کتابیں اور رسالے ہوتے تھے ان دنوں سکول لائبریری میں۔ ایک رسالہ
اٹھایا، بہت پرانا، کی سال پہلے کا چھپاہوا، اس کی گر دجھاڑی۔ ورق گر دانی شروئ کی،
توایک دم ہے راہ کٹ گئے۔ منزل بل گئے۔ رسالے میں وہی غزل کی سال پہلے کی چھپی
ہوئی تھی۔ شاعر کا نام پھھاور تھا۔ ساری بات اس کی بچھ میں آگئی کہ جس لڑکے کی وجہ
ہوئی تھی۔ شاعر کا نام پھوا در تھا۔ ساری بات اس کی بچھ میں آگئی کہ جس لڑکے کی وجہ
ہو دو استادوں میں فساد ہوا ہے وہ کہیں ادھر آیا اور اس رسالے سے غزل چور کی
کرے لے گیا اور اپنے سکول کے بزم ادب کے پر پے میں اپنے نام سے چھپوادی۔
کھوجی کو تو سلیمان کا خزاند بل گیا۔ رسالہ ادھار مانگا اور جا کے ہیڈ ماسٹر کے ساست رکھ
دیا۔ ہیڈ ماسٹر نے بزم ادب کے استاد کو بھی بلالیا۔ اس سے معافی ما گل کی اور پھر ای
کھوجی بچ کا ما تھا جوم کے سکول کے تمام استادوں کو مخاطب کر کے کہا، میری بات لکھ
لو، سربحہ بڑا ہو کے بہت بڑا محقق ہے گا۔

پنة نبيل وہ سے كے بندهن كى بات تحى۔ يا بندهن كا سے تھا۔ بات تجى ہوگئ۔ وہى بچية تى گابوں كا مصنف اور وہى بچية تى پروفيسر ڈاكٹر انعام الحق كوڑ ہے۔ بيبيوں تحقيقی كتابوں كا مصنف اور مؤلف۔ چاروں طرف جس كے تحقيقی مقالوں كا سكہ چلتا ہے۔ كون سا موضوع ايبا ہے جس پراس نے عرق ریز كنبیں كی۔ تاریخ ،ادب، زبان سب كوفتح كرليا۔ مگردو موضوع ايبے ہيں جن كے سامنے اس نے مختے فيك ديے اور ہاتھ جوڑ كے ایسے بیٹے موضوع ایسے ہیں جن كے سامنے اس نے مختے فيك ديے اور ہاتھ جوڑ كے ایسے بیٹے كيا۔ جیسے مورتی كے آگے بجارى ہٹھتے ہیں۔ پہلا موضوع ہے بلوچتان اور دوسرا ہے رسول پاك منتی ہے ۔ ان دوموضوعات پر پروفيسر صاحب نے محقق ڈاكٹر وں والی ہو اکثر کن نہیں كی ایک مجنوں كی طرح عشق كیا ہے۔ سركار دو عالم اللہ ہے ۔ عشق كی توسمجھ ڈاكٹر وں والی ہے۔ بلوچتان ہے عشق كی توسمجھ دائی ہے۔ بلوچتان ہے عشق كی توسمجھ دائی ہے۔ بلوچتان ہے عشق كی روداد بجھنے والی ہے۔

ہوا یوں کہ پروفیسر انعام الحق کوڑ کے بوے بھائی کو تاریخ کی جاٹ پڑھئی۔ تاریخ کی دنیا میں اس مخص نے ایسے ایسے بت توڑے کہ تاریخ کا خود حصہ بن گیا۔

یروفیسرانوررومان کی بات کرر ہاہوں۔عمر میں وہ انعام الحق سے جھےسال بڑا ہے۔ ایم اے تاریخ کیا تو انگریز نے جالندھر کے خوبرونو جوان کونوکری سنڈے مین سکنڈری سکول کوئٹ میں دی۔ بیاس زمانے کی بات ہے، جب پورے بلوچستان میں ایک بھی کالج نہ تھا، یہی سنڈے مین سکول یا کستان بنے کے بعد بلوچستان کا پہلا کالج بنا اور انوررومان لیکچرار بن ممیا۔ وہ تو شکر ہوا کہ بروفیسر انوررومان تاریخ کا استاد تھا، وہ سنڈے مین اورانگریز دونوں کی تاریخ ہے واقف تھا۔ وہ مجھ گیا کہ قدرت اے ڈیڑھ ہزارمیل دورنوکری نہیں دے رہی ، ڈیڑھ ہزارمیل جغرافیے کی تاریخ کا کوئی ورق ملیث ر ہی ہے۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے بغیر چلا آیا۔ سال سوا سال بعدیا کتان بن گیا۔ پہھ سالوں بعد انعام الحق کوٹر نے بھی ماسر کی ڈگری لے لی۔لا ہور دیال سنگھ کا لج ہے، بڑے بھائی کی تاریخ بنی کے حدودار بعد کو بچھتے ہوئے انہوں نے فاری میں ایم اے کیا۔امتخان پاس کر کے بھائی کوچٹھی لکھ دی۔ بڑے بھائی نے سنڈے بن کالج ہے چھی کے جواب میں تعیناتی کا خط بھیج دیا۔ جغراف پھر تاریخ کے ہاتھوں یٹ گیا۔ تاریخ کا ایک اور درق پلٹا اورانعام الحق کوثر بھی کوئٹہ آ حمیا۔اس دوران اس نے اپنے بی ایج ڈی کے مقالے پر بھی کام جاری رکھا، مقالے کا موضوع بھی وہ چنا جس طرف کسی کا دھیان ہی نہ گیا تھا۔'' بابا فغانی شیرازی اوراس کے عبد کے شاعر۔'' چھٹی کے کر پنجاب یو نیورٹی جا بیٹا۔لا ہور کی ساری لائبر ریاں کھنگال دیں۔تہران مائتكر وفلميس بجيبج وير \_اب ان دونوں كوئند ميں مائتكر وفلم يڑھنے كے آلات توشخ بيس

یو نیورٹی سے خط و کتابت کی۔ برنش میوزیم تک رسائی حاصل کرلی۔ انہوں نے حمراس کھوجی نے ہمت نہ ہاری کسی دوست ساتھی کی لیبارٹری سےخور دہیں مستعار لے آیا۔ مائیکروسکوب سے جس جڑے میں میلے خون سے رحبوں میں ملیریا اور ٹائیفا کڈ کے جرثو ہے رکھ کے دکھے جاتے تھے۔ادھریہ بابا فغانی شیرازی اوراس کے عبد کے شاعروں کا کلام رکھ رکھ کے پڑھنے لگا۔ رات گئے تک سے سلسلہ جاری رہتا۔
پروفیسر صاحب کی پی ایج وی ہوگئی متند محقق بن گئے۔ ہوتا تو بیآ یا ہے کہ ایک بار سند
مل گئی تو تحقیق کو خدا حافظ کہد ویا۔ ادھر الٹا ہوا۔ انہوں نے سجھ لیا کہ تحقیق کے میدان
میں اب داخلے کا سرٹیفلیٹ ملا ہے۔ پھر کیا تھا۔ کھو جی گی آ کھ ماتھ پر ہجا لی اور ہر بندگلی
کی ویوڑھی کے دروازے پر دستک دی۔ سارے میدان فتح کر لیے گر جب
بلوچستان اور رسول پاکھنے کے صحراؤں میں قدم رکھا تو قدم چھوڑ دیے۔ بلکوں
کے ساتھ چلنے لگا۔ سرکار دو عالم الم اللے ہی ہے عشق کی تو سمجھ آتی ہے۔ اس لیے کوئی اس
عشق کے جنوں کی بات نہیں کرتا۔ بلوچستان سے عشق پرشاید کس کو تاؤ چڑھے۔ بات
میش کے جنوں کی بات نہیں کرتا۔ بلوچستان سے عشق پرشاید کس کو تاؤ چڑھے۔ بات

میری نوکری کا وہ پہلا سال تھا۔ پہلے سال ہی کشمیر کے ایک پہاڑ ہے جا بیخا۔
پہاڑ پر ہیتال تھا۔ میں ہیتال میں آنے والے مریضوں کی نبض پر انگلیاں رکھے شریانوں میں چلتے خون کی کہانیاں بجو جنے لگا۔ ایک دن کیا ہوا میرے ایک کشمیری کولیگ کی نانی فوت ہوگئی۔ میں اس کے ساتھ فاتحہ پڑھنے اس کے گھر چلا گیا۔ ان کے گھر والوں نے اپنے سامنے دو ڈاکٹر بیٹے و کیھے تو مرحومہ کی بیماری کی تفصیل ساوی۔ کس طرح بیٹے بٹھائے بخار چڑھ گیا۔ بیٹ میں دروابلا۔ نوے سال سے او پر کا سن تھا۔ بوڑھی مورت کیے ورد سے تر پی رہی۔ رائے دشوار تھے۔ پہاڑ وں پر کا سن تھا۔ بوڑھی مورت کیے ورد سے تر پی رہی۔ رائے دشوار تھے۔ پہاڑ وں پر گڑھنا اتر نا، راو میں ندیاں، نالے۔ کون اے افعا کے لاتا۔ وہ بیچاری درد سے کرائی مرکی ۔ اس کی کہانی سنتے سنتے میں آ بدیدہ ہوگیا۔ ٹپ بی میرے آ نسومیرے گالوں کے سنجھ کرنے گئے۔ آ نسووک کود کیے کے میرے دوست کے مامے اور ماسیوں کے ضبط کے بندھ ٹوٹ گئے۔ آ نسووک کود کیے کے میرے دوست کے مامے اور ماسیوں کے ضبط کے بندھ ٹوٹ گئے۔ وہ واوردل جمی سے بچھے مرحومہ کی با تیں سنانے گئے۔ کدھر گھر میں وہ پوڑھی عورت جا رہائی پر بیٹھا کرتی تھی۔ دوسائیٹی رنگ کی چا در بچھائے گھر میں وہ پوڑھی عورت جا رہائی پر بیٹھا کرتی تھی۔ دوسائیٹی رنگ کی چا ور بچھائے

رکھتی تھی۔بستریر۔ادھراس کے سلیپریزے ہوتے تھے۔ بیاس کی سوئی ہے۔اس گلاس سے وہ یانی چین تھی۔اس جھابے میں رکھ کے اماں نے زندگی کے آخری دو نوالے کھائے تنے اس پیڑھی یہ بیٹھ کے، پیڑھی ابھی تک اٹھائی نہیں۔ادھر ہی پڑی ہے۔لگتا ہے امال او پر بیٹھی ہے۔ وہ سب آبدیدہ ہو گئے۔میرے دوست کے عزیز و ا قارب سارے مجھ ہے مخاطب تھے۔میرے دوست کی طرف ان کا دھیان ہی نہ تھا۔ سمسی کی نظراس کی طرف اٹھ بھی جاتی تو اس کی خٹک بے توجبگی ہے بھری آ تھےوں کو د کھے کے دیکھنے والوں کی منھیاں کھلنے بند بند ہونے تکتیں۔میرا دوست ذہن تھا۔اس نے گھروالوں کی بدن ہولی پڑھ لی اور بہانے ہے میرا ہاتھ بکڑے مجھے اٹھالیا۔ واپس ہپتال آتے آتے وہ راہ میں میرے سامنے تن کے کھڑا ہو گیا۔ تو اتنا خطرناک ہے، مجصة وانداز ونبيس تفاييس تخصے معانبيس كرسكنا \_ ووجمهي غصے ميں آئجهيں نكال نكال مجھے تکتا، مجھی طلق کے اندر اندر بننے لگتا آخر اس نے اپنے چبرے پر دونوں ہاتھ پھیرے اور بولا ،میری تو بہ اگر میں بچھے آئندہ اپنے کسی عزیز کی خوثی تمی میں ساتھ لاؤں۔ ظالم، تونے میرے ماہے مجھ ہے توڑ دیے۔ وہ تیرے آنسود کمچھ کے مجھے ا یسے دکھے رہے تھے جیسے میں ان کا پچھنہیں لگتا تو سگا ہے۔ میں نے کہا، یار بچھے کس نے رونے ہے منع کیا تھا۔ رولیتا۔ بولا۔ آئکھیں تو یہاڑی ندی کی طرح ہوتی ہیں، چھے پہاڑیر بارش نہ ہوتو ندی میں یانی کدھرے آئے۔ یج کہتا تھا۔ یروفیسرصاحب ہے بھی بعض اوگوں کو یہی شکایت ہو عتی ہے۔ تحرير وفيسرصاحب كاعشق ببره ب-اندها توسجي كابوتا ب-شدت جنول

گر پروفیسرصاحب کاعشق ببرہ ہے۔اندھاتو سبھی کا ہوتا ہے۔شدت جنول سے یہ سفنے سے بھی عاری ہے۔انبیں عشق خدا جانے جالندھرکی سم کیکر کی چھاؤں سے ملا ہے۔ایساملا ہے کہ سرچڑھ کے بولتا ہے۔کوئی اور جانے نہ یانہ جانے ،تاری کا ہرطالب علم جانتا ہے۔ کوئی اور ماں کی عادت ایک جیسی ہوتی ہے۔ گودان کی سبھی ہوتی ہے۔ گودان کی سبھی

بچوں کے لیے ہوتی ہے گردونوں اپنے سرف ای بیٹے کا ماتھا چوتی ہیں جس نے اس کے دود ھاکا پالن کیا ہواور آنے والے عبد کوائی خوشبو کے رنگ میں رنگا ہو۔ پروفیسر صاحب نے اپنی ساری عمر کا پڑ ھاوا بلوچتان کے قدموں کی نذر کر دیا۔ انہیں اس سے کیا ملا۔ یہ بات نہیں سوچنے کی ،سوچنے کی یہ بات ہے کہ اور سوسال بعد جب بلوچتان سے بیار کرنے والوں کی بھی فہرست بنی تو جوتھوڑ ہے بہت نام لکھے جا کی بلوچتان سے بیار کرنے والوں کی بھی فہرست بنی تو جوتھوڑ سے بہت نام لکھے جا کی اگھشاف ہوتے ہیں۔ ہوتے رہیں گے۔ ان کی تحریروں سے بڑے برا گھشاف ہوتے ہیں۔ ہوتے رہیں گے۔ اچہنے والی بات ہے کہ انہوں نے بلوچتان میں بیٹھ کے مرزا فالب کاعشق بھی پالا ہوا ہے۔ مرزا فالب یقینا ہراس شخص بلوچتان میں بیٹھ کے مرزا فالب کاعشق بھی پالا ہوا ہے۔ مرزا فالب کوئی جھوٹی موٹی موٹی سے مشتر کے مشتق ہیں جورمز کلام کی سجھ ہو جورکھتا ہے۔ مرزا فالب کوئی جھوٹی موٹی سے ہیں۔ ہوتی ہیں جورمز کلام کی سجھ ہو جورکھتا ہے۔ مرزا فالب کوئی جھوٹی موٹی ہوٹی موٹی ہیں ہیں۔ ہستی نہیں ہیں۔

#### امامشبر کلام ہیں۔

پتہ چلا ہے پروفیسر صاحب کے سکول کے دنوں میں گاؤں کا جو استاد اردو
پڑھاتا تھا جالندھر میں کیکر کی چھاؤں کے نیچے دھوتی باندھ کے، وہ غالب کے عشق
میں جتلا تھا۔ وہ اپنے روز کے سبق کی بسم اللہ مرزا غالب کے کسی شعر سے کرتا۔ اور
چینی کی تھنی می کے نیک نہ ایک مرزا کا مقطع سنادیتا۔ پتہ نہیں پروفیسر انعام الحق کو ثر
نے انہی دنوں تختی پروہ مقطعے لکھنے شروع کردیے تھے۔ یا بعد میں انہیں مرتب کیا۔
بہرحال ان کے ایک مقالہ کا نام'' غالب کے مقطعے'' ہے۔ غالب پر بہی نہیں اور بھی
انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ توضیح کتابیات کے حوالے سے غالب کی تمام کتابوں کے
بارے میں تفصیل جمع کی۔ کون می کتابیات کے حوالے سے غالب کی تمام کتابوں کے
بارے میں تفصیل جمع کی۔ کون می کتاب غالب نے کب کھمی، کب کب چھپی ، کیے
بارے میں تفصیل جمع کی۔ کون می کتاب غالب نے کب کھمی کی۔ دیوان غالب کہاں کہاں کہاں کہاں کہاں کیے
چھپی ۔ کس نے چھپا آیا۔ سب معلومات اکھی کرلیں۔

پروفیسرصاحب کاغالب سے عشق پیمی ختم نہیں ہوا، انہوں نے غالب کے کلام میں ہم عصر شاعروں اور دانشوروں کے میلان کے میدان میں قدم رکھا تو گوئے تک کوجا بکڑاادھر فغانی کے کلام کی اثر آنگیزی تو لتے تو لتے ای پرپی ایچ وی کرلی۔ ناطق محرانی اور غالب کی سانچھی خوشبووں کوکشید کرلیا۔

میں نے ایک دن ان کے غالب کے حوالے سے لکھے ہوئے پچھا لیے مضامین د کھھے جو بین الاقوامی تناظر میں تحقیق اور جنجو کی نئی راہوں کو پکارنے لگے تو میں نے پروفیسر صاحب سے کہددیا۔ کہ آپ انہیں بجاکر کے کیوں نہیں چھاپ دیتے۔

شکر ہےانہوں نے میری بات مان لی۔ بو لے ٹھیک کہتے ہو۔ میں تمہاری بات مان لیتا ہوں ۔ گرتمہیں بھی میری ایک بات ماننا ہوگی ۔

میں گھبرا گیا۔ بات سے بنا ہاں کہنے سے پہلے گھبراہٹ تو ہوتی ہے۔ گرانہوں نے جو بات کہی۔ گھبراہٹ اس کے بعداور بڑھ گئی، بولے تم دعدہ کر و کہ غالب کے حوالے سے بیہ جومیری کتاب ہوگی ،اس کا دیباچہ خودتم لکھو گے۔

پروفیسرصاحب کی کتابوں پر پجولکھنا خوثی وانبساط کی بات ہے۔گرمرزاغالب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بات کا نپ جاتی ہے۔ ان پر پجولکھتے ہوئے قلم کو رعشہ طاری ہوجا تا ہے۔ تو بہ تو بہ ایسا بھاری پھر۔ بیں تو اس پہاڑ کو چوم کراوب سے دوزانو ہو کے بیٹے سکتا ہوں۔ بچھ میں بیطا تت نبیس کہ قدم اٹھ کے اس پر چڑھوں، چلوں۔ استغفار میں تو ہاتھ جوڑ ہے بیٹے ابوں۔ فاموش اس کو آپ و یباچہ کہہ لیس امام شہر کلام، مرزا غالب کے حضور میر اہدیہ تیریک۔ بچی بات ہے بچھ میں اس سے بڑھ کر۔ بات کرنے کا نہ حوصلہ ہے نظرف۔

پروفیسرانعام الحق کوڑ کے حوصلے ،علم و بیان اور وارنگی کی میں داو دیتا ہوں جو مرزا غالب کی اقوام عام پر خیال انگیزی کی خوشبو ڈھونڈ تے ڈھونڈ تے بہت دور تک

ארו אר הרו

نکل سے ہیں۔ مجھے لگتا ہے۔ میمرزاعالب کو بین الاقوامی سطح پر بجھنے میں کی جانے والی کوششوں کی بارش کا پہلاقطرہ ہے۔

میں چشم تصور ہے ای موسم کی کسی نہ کسی رہت میں برتی برسات و کیورہا ہوں۔
کیونکہ میں اور پجھے جانویا نہ جانو، اتنا جانتا ہوں کہ ہماری برصغیر کی تاریخ میں، ہمارے
پورے کے پورے جغرافیے کی بارگاہ کلام کا کوئی سرخ ہے تو صرف مرزا غالب ہے۔
شہر کلام کی بید وہ امامت ہے جوابد تک کے لیے غالب کوئل چکی ہے اور انہی کے طفیل
اس خزینے کی بوند بوند مانتے والوں کو ملتی رہے گی۔ میری تو بس بید عاہے کہ جہال
جہاں تک دنیا میں دل کوئر بنا آتا ہے، وہاں وہاں تک خدا غالب کے کلام کی خوشبواور
اس کا نہم وے وے اور جس برسات کے بادل غالب پکڑ کے جیشا ہے اس کی بوندوں
سے بچھے سرتا یا وئل سیراب کروے۔
سے بچھے سرتا یا وئل سیراب کروے۔

حسن فروغ مٹمع سخن دور ہے اسد <sup>-</sup> پہلے دل مگداختہ پیدا کرے کوئی

### ہیرا.....نعمان منظور

بالینڈ کا شہرائیمسٹرڈیم ہیروں کا شہر ہے۔ ہمارے شہروں میں اتنی کا نچ کی دوکا نیں نہیں، جتنی وہاں ہیروں کی منڈیاں ہیں۔ شہر میں سڑکوں کی جگہ نہریں ہیں، کاروں کا کام دو کشتیوں سے لیتے ہیں، بیچے خریدتے دو سب کچھ ہیں مگراس جیکتے شہر کی پہچان ہیرے ہیں۔ میں ایمسٹرڈم گیا تو اس شہر باسیوں کو جھ پے بجیب سامخالطہ ہوگیا۔ دو سمجھے ہیں ہیروں کا ہو پاری ہوں، ہیرے خرید نے آیا ہوں، میں نے کہا خرید ناتھا۔

لوگوں کی آ کھے کا مغالطہ میرے ہیروں سے الجھ گیا۔ میں ہیروں کی ایک دوکان میں گیا ،الماریوں میں صحرائے آساں کی کبکشا کیں بچی ہوئی تھیں۔اس انوکھی دوکان کی ہرگزرگاہ کوئی ملکی ویز تھی۔ چہار اطراف رکھی الماریوں میں تاروں بجرے آساں بچکو لے لے رہے تھے۔میری آسمیس پھرانے لگیس دوکان کا مالک تا ڈگیا، وہ جودنیا بھرکے پھروں سے ہیرے کھرج کے لایا تھا، وہ دھوکا کھا گیا۔اس نے مجھے مشروب

پلائے کچر بجز واحترام ہے مجھے ایک ہال کمرے میں لے گیا۔سامنے پروجیکٹر ہے کوئی فلم چلنے لگی فلم کاموضوع تھا۔ ''ہیرے کی پیجیان۔''

سلائیڈیں چلنے لگیں سکرین کے پاس ہیروں کی دوکان کا مالک کھڑا بتا رہا تھا کیے صدیوں کے بوجھ کی تمخر یوں کو اٹھائے کا لے تن کامن ، اجلا ہونے لگتا ہے۔ كيے كاربن سے ہيرا بنآ ہے۔ قدرت اجالے كى پيوندكارى كرنے كى خاطر ظاہرى صورت بدلنے سے سلے اندر کی ار بیں کھولتی ہے۔فزکس کی کتاب کا صفحہ بلننے سے پہلے کیسے اندر کی تیمسٹری بدلتی ہے۔جنم ہاجنم کے جبر کے بعد کہیں کسی یہاڑ کی کھوہ میں کوئی ہیراجنم لیتا ہے۔اس کے جنم لینے سے کہانی ختم نہیں ہوتی ،شروع ہوتی ہے۔ کسے کان کی کرتے لوگ ہیرے کو لیٹے پھر کی بازیافت کرتے ہیں۔ کیے ہیرے کے سوافالتو پھرتوڑا جاتا ہے۔ ہیرانگا ہو کے سامنے آجاتا ہے،سرے یاؤں تک ہیرا، کاٹ میں، ارتکاز میں، دکھنے میں، دکھانے میں،محاسن میں، کثافت میں، خالص ہیرا۔ تکراس حالت میں کوئی اے انگوشی میں نہیں ہجا تا۔ گلو بند میں نہیں لؤکا تا ۔جھمکوں میں نہیں جھلکا تا ،اس لیے کہ ابھی اے تراشے جانے کے مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ بحربيروں كابيويارى مجھے بيروں كوكائے كے طريقے بتانے لگا، بے شارطريقے تھے، مقصدسب کا ایک تھا کیے اندر کے اجلے ہیرے یہ بڑی روشنی کی ایک کرن کو ہے کنار کرنا ہے۔ کیسےاینے اندرخود ہی ایسی و بواریں کھڑی کرنی ہیں ،ان کے زاویے متعین کرنے ہیں کہ باہر ہے آئی ایک بوندروشنی ست ربزی گیند بن جائے ،احچل احچل کا چھے اور دیمیتی آ جھوں کے دلوں یہ دیر تک نور کی بوندا باندی ہوتی رہے۔ ہیرے کو کا ٹنا کوئی آ سان کا منہیں ہے، ہیرے کی پیچان کا پیبلاسبق ہی یہی تھا کہ ہیراصرف ہیرے سے کتاہے ، وہ بھی اینے سے بہتر اور منتلے ہیرے ہے۔

ہیروں کی پیچان کے وہ سارے سبق پڑھتے ہوئے میں نے نوٹس تو بہتیرے لیے، ہیراکوئی نہ لیا، مجھے اس وقت نہیں ہت تھا کہ ہیرا مجھے لا ہورے ملنا ہے۔ واپس آ کے ساری رودا دایئے گروم تنازمفتی کو سنادی۔

وہ بوری کہانی س کے بولے، وہ ہیروں کا بیو یاری تو کوئی اللہ والا بندہ تھا۔ تھے بندوں کے ججوم میں اجلی روحوں کی بیجان سکھا گیا۔ میں نے ہاتھ جوڑے کہا۔ سر کاروہ صرف ہیروں کی بات کرر ہاتھا۔مفتی جی مسکرائے ، بولے، میں بھی صرف ہیروں کی بات كرر بابول - توبير كيول سمجي بينا ب كه بير بصرف پيترون كي مخلوق مين بوت میں -میرے چی، ہیرے ہرمخلوق کا اجلاترین حصہ ہیں ۔ مجھے کیا پیۃ تھا کہ اتنے سال میلے کی رکی ہوئی ان کی باتوں کارخ نعمان منظور کی طرف ہے۔ وہ تو جب نعمان منظور میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا تو ایسٹر ڈیم میں تیسی ہوئی ہیروں کی پر کھ کا ہر پہلو نعمان منظور په پورا اتر کيا۔ ميں ڈرگيا محصمفتي جي کي کبي بات ياد آ گئي۔ وہ مجھے مسكراتے ديكھ كے بولے تھے۔كانوںكو ہاتھ لگا،توبكر، بيرا بنا برامشكل كام ہے۔ جس کو کلے کے لیے ہیرے کا نصیب لکھ دیا جاتا ہے،اس سے برزاد حوال اٹھتا ہے، بردا سیک نکلتا ہے۔ در د کی پنڈ اس کے پنڈے کو مدتوں دیا ہے رکھتی ہے۔ بھر کہیں اس تن ے من کامیل از تا ہے۔ ہیرا بنآ ہے۔ قدرت اس ہیرے کوسائس نبیں لینے ویں۔ اس کا اصول ہے کہ وہ ہر کندھے یہ اتنا ہو جھ رکھتا ہے جو وہ اٹھا سکے۔ چونکہ اٹھائے جانے والے بوجھے پہلے کندھوں کا چناؤ ہوجا تا ہے اس لیے ، ہیرا بنیا جس کے لیے لکھا گیا ہو۔ وزن کےمعاملے میں اس ہے کوئی رعایت نہیں ہوتی۔ادھر ہیرے کی کوئی کئی چیکی ،ادھرکئی جا قو برداراستاداس پینامز دکر دیے گئے۔اس تراش خراش ہے کہنے کو ہیرے کی چمک بڑھتی ہے مگر میرے چن تو ہیرا بن کے سوچ ، جب تیرے بدن پہ آ رے چلیں۔ بول! تیری کیسی چینیں نکلیں گی؟ کہنے نگے، جب بھی کسی ہیرے ہے ملوتو استغفار پڑھنا اور بہتے لینا وہ تین طوفا نوں ہے گزرا ہے۔ صبر، درداور ٹوٹ پھوٹ کے درد نے مہان تخلیقی شکتی کے علاوہ کوئی لڑا ہوا مہاید ھنہیں۔ نعمان منظور ان تینوں گزرگا ہوں ہے گزرگا ہوں ہے گزر آیا ہے۔ اس کی شخصیت کی زبیل کھول کے دیکھوتو اندرخزانے بھرے ہیں۔ یا قوت، نیلم بھیتی، زمرد، شخصیت کی زبیل کھول کے دیکھوتو اندرخزانے بھرے ہیں۔ یا قوت، نیلم بھیتی، زمرد، لاج ونتی اور پکھراج۔ یہ چلتا بھرتا ایمسٹرڈیم کی ہیروں بھری دوکان ہے۔ شاعر ہے، کہانیاں لکھتا ہے، شخصیت نگاری کرتا ہے، ادبی مجلے کا مدیر ہے۔

سونینے والی بات ہے اسے بینزانہ ملا کیے؟ اس کی شخصیت میں مشاس جس گڑ کی بیلی ہے آیا ہے وہ شخصیت اس کے والد باؤ منظور کی تھی۔ باؤ منظور بلوے کے انسر تھے اور راوی دریا ہے مجھلیاں کجڑنے کی رسیا۔

ریل گاڑی ہے بڑا کہانی کارکوئی نہیں ہوتا۔ کہانیاں ریل یہ چڑھ کےسفرکرتی ہیں۔

نعمان منظور کوریل کے پہنے اور ریل گاڑی کا نصیب ورثے میں ملا ہے۔ تغیرے رہنا، رکے رہنااس کے نصیب میں نہیں، چلتا یہ بھی اپنے مخصوص محبتی ٹریک چ ہے۔اس کے سفر کی منزل میں سفر بی ہے۔ ہر سفر میں جبر ہوتا ہے۔ سفر میں جبر سبنے کا نام صبر ہے۔ صبر کرنا اس نے بہت پہلے اپنے ابا کے ساتھ راوی کنارے محجیلیاں پکڑتے پکڑتے سیکے لیا تھا۔

میحلی کی ڈور ہے انچھی صبر سکھانے والی کوئی استانی نہیں۔ جس نے بہمی مجھلی کی ڈورگرا کے مجھلی کا انتظار نہیں کیا وہ ساری عمر بے صبرای رہتا ہے۔ درد کی تربیت اے اس کی والدہ نے دی۔ بیانہی کے تھم سے سعودی عرب گیا تھا، آخری باراس کی اپنی والدہ سے ملاقات ہور ہی تھی اور اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ مجمرطلاقات نہیں ہوگی۔ والدہ کہنے گئیس ، نعمان تو اب واپس آجا۔ بس ماں ، ایک مہینہ دے دے۔ بارہ سال ہے ادھر سامان بمھراہ واہے۔ سمیٹ لوں تو آیا، بیکملاہے ، بمھراسامان زندگی کا بمجھی کسی سے وقت پیسمٹاہے؟

اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھااس کی ماں کے پاس پورامبینہ بھی نہیں ہے، پندرہ دن ہی ادھرگز رہے تھے کہ فون آ گیا۔ ماں چلی گئیں، سولہ تھنے یہ دیام ایئر پورٹ کی سولی پرلٹکار ہا، اسے جہاز نہ ملا، بیس گھنٹوں کے انتظار کے بعد ماں کی آ تکھیں نعمان کی راہ و کیھتے دیکھتے اس کے دیکھے بغیر ہی وفنا دی گئیں۔ درد کا نعمان کی روح میں وہ بڑا گہرا کھاؤ تھا، ہیرے کی پختل کا یہ معیار بھی یہ پاس کر گیا۔ تب تر اش خراش کے لیے چاتو ہروار چنے گئے۔ نعمان منظور کے جملہ محائن کی تحکیل کے لیے یوں تو بہت سے اساتذہ ہروار چنے گئے۔ نعمان منظور کے جملہ محائن کی تحکیل کے لیے یوں تو بہت سے اساتذہ ہرا گئے میں محراس کے سکول کے سارے ماسٹروں کا ہیڈ ماسٹرا کیک ہی ہے۔ ہیرے کو جس شکنے میں جکڑ کے ہیرے کی والا چاتو چلایا جاتا ہے اس شکنے ہیرا چاتو کا نام ہے خالدا حمد۔

خالداحمہ وہ کمال ماہر تعمیر بشرہ جو بڑی مشکل ہے کسی کواپے سکول میں داخلہ ویتا ہے ، بڑی پتسیا کے بعد ریکندھی مٹی کواپنے چاک پہ چڑھا تا ہے۔ مگر جوخوش بخت ایک بار خالداحمہ کے چاک پہ چڑھ کیا وہ بھی پھر پھلتے ہوئے نہیں دیکھا، جس پہ خالد احمہ نے توجہ دے دی اس کا رخ بدل گیا، وہ بیالے سے صراحی بن گیا۔ پینے والے مونٹ سکڑھے ، یا نے والاظرف بڑھ گیا۔

فالداحمد نعمان منظور کابر ابہنوئی ہے۔ اس لیے اسے اپنالیا، سالا بنالیا، ورنہ فالد احمد سی سالے کوبھی سالانہیں بناتا، فالداحمد اندر سے صوفی ہے، باہر ہے شاعر، شاعر بھی ایم پائر سٹیٹ جتنااو نچا۔ احمد ندیم قائمی کی شاعری کا اصلی وارث، وواسے قائمی جی ایم پائر سٹیٹ جتنااو نچا۔ احمد ندیم قائمی کی شاعری کا اصلی وارث، وواسے قائمی جی کے دفتر لے جا کے ایک کونے میں جیٹھا دیتا۔ تربیت کا باتی کام قائمی صاحب کی موجود کی کرتی رہتی۔ جیسے سنار کی ووکان سے سنبراین جنتا ہے۔ نعمان منظور بھی سال ہا

سال کی ان ملا قاتوں ہے سنبرا ہو گیا۔ وہیں نعمان کو خالد احمد کے سارے دوستوں کی توجہ بھی ملی۔امجد اسلام امجد ہے والہانہ خوش رنگ رس ،خلوص اور تخلیقی زعفران عطاء الحق قاسمی ہے عطایا فتہ کہنے کامسحور کن فن اور ناتر اشیدہ ساعتوں کو سفنے کا صبر آ فریں سلقہ۔عطاءالحق قامی ہے ہی اس نے لفظ کی گیند کوسپن کرنا سیکھا، ورنہ خالد احمد اور ا س کے دوسرے دوست اسے صرف فاسٹ باؤلنگ کے ٹریک بیری دوڑ اتے رہے۔ کہنے کواس ہیرے کی تراش خراش میں بڑے نامی گرامی ناموں کے نام آتے ہیں۔ گراس تلینے کی اصل تراش خراش جس محض نے کی ہے اس محض کا نام یہ خود آج بھولے میٹھا ہے۔ بیان دنوں کی بات ہے جب اے سعودی عرب میں رہتے ہوئے آ مُصُوال سال تھا۔ کسی یا کستانی ہوٹل میں اسے ایک ذکھی یا کستانی اجنبی نظر آیا۔ تمین دن میداے اس ہول میں سمیری ہے بنا سالن لیے روکھی روٹی کھاتے و یکھا رہا۔ چو تصون اس ہے رہانہ گیا ہو جھنے گیا ، کیا پریشانی ہے ، اجنبی رونے لگا۔ بولانو کری تھی چلی گئی، برویسی ہوں، کوئی جانے والانہیں ،کون مری ضانت دے نوکری دلوانے میں ، نعمان نے ہاتھ میں اٹھایالقمہ رکھ دیا۔ اجنبی کوہاتھ سے پکڑا اور اپنے ایک جانے والے عرب سیٹھ کے باس لے گیا،اس سیٹھ کی وہاں ہیروں کی دوکان تھی، وہ سیٹھ بھی شاید ایمسٹرڈیم کے ہیروں کے تاجروں سے ہیروں کی پیجان کے سارے سبق سکھ کے نعمان کو ہیرا مان چکا تھا۔ نعمان نے اجنبی کی شخصی منانت وے دی۔ سیٹھے نے اس اجنبی کو ہیروں کی چوکیداری پےرکھ لیا۔نعمان کو کیا پتہ تھا کہ بیددودھ پے بلی کو بخوا کے آیا ہے۔ ڈیز ھمبینہ گزرا تھا کہ وار وات ہوگئی، پنة چلا وہ جس پیترس کھا کے نعمان نے صانت دی تھی وہ کوئی پیشہ در بحرم تھا۔ موقع کی تلاش میں تھا جونہی موقع ملاوہ ڈیڑ ھالا کھ سعودی ریال اور دومنصیاں ہیروں کی لے کر جاتا بنا۔ بات پولیس تک پہنچ گئی۔ فیصلہ سے ہوا کہ جتنا بھی نقصان سیٹھ کا ہوا ہے، وہ سب صانتی ادا کرے۔نعمان پورا کرے۔ نعمان نے وہ نقصان پورا کیا۔ پرانے وتوں کی کی دیو مالا کی کہانیوں سے بھی بڑی انہونی ہوگئ۔ پرانی کہانیوں میں تو مڑے دیکھنے والاشنرادہ پھر کا ہوجاتا تھا۔ یہاں مڑے بغیر گرے کواٹھانے والے شنرادے کے نقیب میں پھر ہونا لکھ دیا گیا۔ نعمان فضان نے آٹھ سال میں جو کمایا تھا وہ سیٹھ کے حوالے کیا، گرنقصان ابھی باتی تھاس نقصان کو پورا کرنے کے لیے اے چاراور سال پردیس میں اپنے پیٹ پر پھر رکھنا پڑے۔ انہی پھروں کی سلوں کے وزن کے بوجھ بی ہوئی ہے۔ میں باہوش وحواس سے انہی پھروں کی سلوں کے وزن کے بوجھ بی موئی ہے۔ میں باہوش وحواس سے تصدیق کرتا ہوں کہ نعمان منظور وہ سو ہنا تخلیق کار ہے جس کے من کا میل اترا ہوا ہے، جواجالے باختا ہے۔ ایک بو تدروشن کی لے کر کمال محبت سے تخلیق ادب میں خیر کی تخلیق کار ہے جس کے من کا میل اترا ہوا ہے، جواجالے باختا ہے۔ ایک بو تدروشن کی لے کر کمال محبت سے تخلیق ادب میں خیر کی تخلیق کرتا ہے۔ نعمان منظور ہم پھروں کی بستی کا کوئی خالی خولی پھرنہیں ہے، یہ خیر کی تخلیق کرتا ہے۔ نعمان منظور ہم پھروں کی بستی کا کوئی خالی خولی پھرنہیں ہے، یہ جیرا ہے۔

# خبر بوريا....مسعودالحن ضياء

خیراورشر میں ہے آگر کوئی شے زیادہ پر کشش اور دھونس والی ہے، تو وہ شرہے۔ گران تینوں کے ہوتے ہوئے ، اگر کوئی ، خیر کے شیرے میں ات پت ہوا، سوچ و ڈکر کی کنالی میں گندھے أجلے میدے کی جلیبیاں پورٹے نگلے تو وہ میرے خیال میں خیر یور ماہے۔

مسعودالحسن ضیاء کو میں اس لیے خیر پوریا کہتا ہوں کیونکہ اُسے خیر پورنے والوں سے پچے نبیت ہے۔ اس کے محلے والے بھی اسے خیر پوریا کہتے ہیں۔ ان کے کہنے ک وجہ یہ ہے کہ اس کے ابا مرحوم کا تعلق خیر پورٹا میوالی سے تھا۔ یہ چارسال کا ابھی قدم قدم چلنا جیران بچے تھا کہ اس کے والدمحتر م فوت ہو گئے۔ خیر پورٹا میوالی ہیں اس وقت اس کے علاوہ اس کی بڑی بہن اور والدہ تھیں۔ وہ دونوں اسنے گہرے فم کے کھوہ میں وُ وب کے ساری عمر اُ بجرنہ پاکھی مگرمسعود کو انہوں نے اُس کھوہ کی منڈیر سے میں وُ وب کے ساری عمر اُ بجرنہ پاکھی کو گھر میں گھداد کھے کے اس کی منڈیر پر میٹا گرنے نہ دیا۔ یہ بھی غم اور دکھ کے کئو کیس کو گھر میں گھداد کھے کے اس کی منڈیر پر میٹا گرنے نہ دیا۔ یہ بھی غم اور دکھ کے کئو کیس کو گھر میں گھداد کھے کے اس کی منڈیر پر میٹا گرنے نہ دیا۔ یہ بھی غم اور دکھ کے کئو کیس کو گھر میں گھداد کھے کے اس کی منڈیر پر میٹا

جوان ہو گیا۔

اس نے ماں کے مقدی چبرے پرساری عمراپنے باپ کاسفیدکورے لیھے کاکفن اور حاد یکھااور باپ اور مال دونوں رشتوں کی پہچان اپنی مال کو بنالیا۔ 32 سال بعد، کچیسال ہوئے جب اس کی مال نے بھی اس کے باپ سے لیا کفن کا گھوتھ اپنے پیروں تک پھیلالیا تو اس نے ای کورے لیٹھے کی بوداغ سفیدی کے اُجلے پن کواپنے میں میں اُتار کے، زمین پہائرتی ، اُجلی براق کرنوں کا آسان تک سراغ لگانے کا ارادہ کرلیا۔ اس مبم جوئی میں اے کئی گروئل گئے۔ کسی نے اس کی انگلی پکڑی کے دور کرنے سے کہ مراک کی اور کے کہ دور کرک تک لے آیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ مراک کیس ساری اے ایک ملیس جو اے شہر اقبال تک لے اور اُس کے اُس کی انگلی کی بوات کے دور مراک تک لے آیا۔ انفاق کی بات ہے کہ مراک تک ساری اے ایس میں جو اے شہر اقبال تک لے آیا۔ انفاق کی بات ہے کہ مراک تک لے آیا۔ انفاق کی بات ہے کہ مراک تک لے آیا۔ انفاق کی بات ہے کہ مراک تک لے آیا۔ انفاق کی بات ہے کہ مراک تک لے آیا۔ انفاق کی بات ہے کہ مراک تک لے آیا۔ انفاق کی بات ہے کہ مراک تک لے آیا۔ انفاق کی بات ہے کہ مراک تک لے آیا۔ انفاق کی بات ہے کہ مراک تک لے آیا۔

شہراقبال ہے میری مراد، وہ شہر نیس جہاں اقبال پیدا ہوا، یار ہا، بلکہ اقبال کی فکر
کا بسایا ہوا وہ شہر، وہ بہتی جہاں اقبال ہمیں بسانے کا آرز ومند ہے۔ چونکہ فکر اقبال میں کلیدی حوالہ شاہین ہے۔ جس کی پہچان ہی بہی ہے کہ وہ ایسا آ ہر ومند، بلند پرواز،
میں کلیدی حوالہ شاہین ہے۔ جس کی پہچان ہی بہی ہے کہ وہ ایسا آ ہر ومند، بلند پرواز،
نگاہ بلند شہباز ہے جو اپنے رہنے کے لیے گھر نہیں بنا تا۔ اپنے آپ کو مکانی آ اودگی
ہے آ لود و نہیں کرتا۔ نہ اپنی پہچان کے لیے کسی شہر یا محلے کا پیتہ و بتا ہے۔ اس لیے شہر
اقبال کو ہیں اس کے شاہین کی پرواز کا وہ آ فاقی راستہ خیال کرتا ہوں، جس بلندی پہوئی کہی،
اقبال کو ہیں اس کے شاہین کی پرواز کا وہ آ فاقی راستہ خیال کرتا ہوں، جس بلندی پہوئی کہی،
اس سوئی ہے زوجین پڑھا ہوں۔ جرمنی پڑھئے گیا۔ مگر بجھے پتہ ہے، آئی تھوڑی
اس کسوئی ہے زوجین پڑھا ہوں۔ جرمنی پڑھئے گیا۔ مگر بجھے پتہ ہے، آئی تھوڑی
اور گور نمنٹ کالج لا ہور میں پڑھا ہوں۔ جرمنی پڑھئے گیا۔ مگر بجھے پتہ ہے، آئی تھوڑی
اس میں واضلے کی پہلی شرط، فکرا قبال کی اڑان کی رفعتوں کا شعور یا ہے، اس کی

ویمھی ہوئی گلیوں اور دکھائے گئے راستوں یہ بنی بھی منزل کو، اپنے دل میں گھر کر لینا ہے۔مسعوداس کسوئی یہ پورااتر تا ہے۔ا قبال کوسو چنا ہے۔ا قبالؓ جیتا ہے۔ا قبالؓ یہ چھی دنیا کی ہرکتاب اس کے گھر میں موجود ہے۔ اقبالیات کا خانداس نے اپنے مرحوم پڑ دادا، جواینے زمانے میں حکیم اور دانا تھے، ان کے قلمی نسخوں بیاضوں اور مخطوطوں سے اویر رکھا ہے۔ ا قبالیات کے صیلف میں اگر اس نے کوئی کتابی تھیلا کیا ہے تو صرف اتنا کہ مفتی جی کواس میں گذید کیا ہوا ہے۔ میں نے تھونک بجا کر دیکھ لیا ب بیا قبالیا بھی ہے اور مفتیا بھی۔ کہنے کواس کے شہر کا نام بہاول پور ہے محلے کا نام ما ڈل ٹاؤن ہے تکریہ جہاں مرضی رہے، پھرے، یہ ا قبال کو جیتا ہے جیسے ا قبال نے مسنی میں اس کے دیکھے باب کے کفن اور جوانی میں گزری اس کے مال کے کفنائے چہرے یے رکی ا جلی سفیدی کی کرنوں کے تعلق کوآسان سے جوڑ دیا ہو۔اے آسان ے اُترتی تجی بے داغ بشارتوں کا کوئی سراغ بنا دیا ہو۔ بیقر آن اور حدیث کے بعد جس كتاب كو باوضو موكر يزهتا ہے وہ كليات اقبالٌ ہے۔ مجھى مجھے ڈرلگتا ہے اگر ہارے ملک میں قرآن وحدیث کے ساتھ ساتھ کی اور علم کی آگاہی کے لیے کوئی مدرسه كهلاتو وه بهاوليور من قائم موكا اور وبال اقباليات يرهاني جائ كى -اس مدرے کا ہیڈ ماسرمسعود الحن ضیاء ہوگا۔مسعود کا بیدعویٰ ہے کہ ا قبالیات میں ساری جکسگ علم قرآن اور حدیث مبارکہ ہے ہے۔ یوں اگر ایسا کوئی مدرسہ کھلاتو میہ کوئی بدعت ندہوگی بلکہ قرآنی آ فاقی روشی کو یا لینے کا شارٹ کٹ ہوگا۔

شارٹ کٹ کی تلاش میں یہ متنازمفتی تک پہنچ گیا۔ برسوں پہلے اس نے اپی معیتر کو تھند دینے کے لیے بہاولیور کے ایک کتب فروش سے جلدی میں پڑھے بغیر صرف ٹاکٹل پہ ہے سا دو سے مسکین صورت آ دمی کی تصویر دکھیے کے ایک کتاب خرید لی۔رام دین۔ کہنا اپنی منگیتر کو یہ جا ہتا تھا کہ دیکھوشادی کے بعد جب تم مجھے پڑھوگی تو میں اندر سے ایسا ہے وہونے نہیں وکھوں گاجیسی سے پرتضویر ہے۔ حفظ ماتقدم کے طور

پراس نے کتاب ویے ہے پہلے پڑھئی شروع کردی۔ کتاب ہاتھ میں لینے سے پہلے

یمتازمفتی سے نا آشا تھا۔ اس نے صرف علی پور کے ایلی اور اس کے دو چار کرداروں

مگیتر کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا تھا کہ بچھے بھی ایلی ہی ہجھ لینا اور تم شنراد نہ بھی ہوئی تو

مادی ضرور ہوگی۔ گرجب خود کتاب پڑھتا پڑھتا او شنراد اور سادی کی طلب سے

ہیگانہ ہوگیا۔ میں اور میر سے اللہ میاں پڑھتا پڑھتا ایک ہی جست میں لیک تک جا

مغتی جی کی تلاش میں نگنے سے پہلے ہی اسے مفتی جی کی کھوج لگ گئی۔

مفتی جی کی تلاش میں نگنے سے پہلے ہی اسے مفتی جی کی کھوج لگ گئی۔

سائیں اللہ بخش ہے مفتی بی کا پہ پوچھے کے اس نے جا اسلام آباد ہیں اُن کے دروازے پڑھنٹی بجائی۔ انہوں نے اندر بلاکراے کری پر بٹھالیا اورخودسا سے چٹائی پر بیٹھ کے اس سے بوچھنے لگے مسعود تو نے بہاول بور ہیں رہتے رہتے کسے اقبال ڈھونڈ لیا۔ صحرا ہیں رہنے والے رہت چیس آ تھوں میں بساکرا ہے بی آسان کے تارے گئے رہتے ہیں۔ تو نے ریگزاروں پہ چڑھتا بورن ماشی کا بورا چا ند کسے اوڑھ لیا۔ اور خوداس کے چاند بچھونے پراُ جگ کے چاک پہ بیٹھ کرا ہے وجود کی مٹھی بحرمٹی ، کوا قبال گی سوچ کے ہاتھ میں کسے دے دیا؟

تختے ڈرئیں لگا۔ ۔

تيراخون خنك نبيس موا\_

یہ جانتے ہوئے کہ اقبالؒ تیری عمر کے کھلنڈ روں کو ورغلا لیتا ہے۔ باز اروں اور کلیوں کی دکانوں پہولائی روغنی چابی بھرے گڈے گڈیاں لے کراُن میں اپنی چابی مجردیتا ہے پھروہ ان لا ڈلوں کا دھیان ان ظاہری رنگ وروغن سے ایسا بلٹتا ہے کہ وہ کھیلنے کو گڈے گڈیاں نہیں مانگتے جوز مین پرینگتے پھرتے ہیں۔ وہ آسان کا جاند مانگتے ہیں۔نگاہ او پررکھ کے چلنے کی انہیں ایسی عادت پڑجاتی ہے کہ ہماری ان ساری گلیوں میں پھروہ ٹھڈے کھاتے پھرتے ہیں۔

> تواپنا بھلاسوچ کمائی کر۔ اچھا کھا۔

> > مبنگامیمن۔

تونے جغرافیہ میں ایم۔اے کیا ہے پھر تیراد نیا کے چلن کا جغرافیہ اتنا کمزور کیوں ہے۔ تو دوائیوں کی سمینی میں تو انٹی بائیونک نیکوں کے پر چار کی تخواہ لیتا ہے پھر بھی بچے ہے حجر سے اخلاقی کیپول سے اس ساج میں پیدا ہونے والے سائیڈ افیکٹ سے بے خبر ہے۔ خبر ہے۔

جیرت ہے تو سواچھ نٹ کے مونچیس مروڑتے جنے کی اوٹ میں کیا سوچوں ماری کچی روغنی ہنڈیا لیے چو لیم پر ہیٹھنے آگیا ہے۔

پتنبیں تھے جو لہے میں جلتی لکڑیوں کاسیک کیسا ہوتا ہے۔

تیری مت ماری گئی ہے۔

جاموج کر، تیری ممرموج میلاکرنے کی ہے۔

مسعودكو كي ثلنے والانتماء ندثلاء

ان سے خط و کتابت کرنے بیٹھ گیا۔

وه لکھتے کیوں اپناوقت ایک بوڑھے پر برباد کررہا ہے۔

تیری عمرتو لو لیٹر لکھنے کی ہے أدهر ہاتھ مار كہ تجھے قلم كى كاغذ پہ حكمرانى كا

ڈھنگ آئے۔

كبيزياكية 109

یہ کہتا ہے مجھے لولیٹر لکھنے نہیں آئے۔ مفتی جی نے لکھا تو ابدال ہلا کے پاس جا،اس سے سیکھ۔ یہ کہد کے مفتی جی چلے مجئے۔ کئی سال میہ مجھے ڈھونڈ تارہا۔

ايك دن ملتان من محصايك ثيليفون آيا-

میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے ایک شیرے میں تنصری چپ چپی میشی اجنبی آواز آئی۔

> آ وازنے اپنانام پند بتانے سے پہلے متازمفتی کا نام لے لیا۔ میں ایک دم سے سارے تحفظات اور تکلفات جھوڑ کے بول پڑا۔ یار چھڈ فیرتعار فی باتاں۔ آ جا بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ مسعود آگیا۔

> > أس دن سے میمرے کنے کا فرد ہوگیا۔

مفتی بی کا کنیہ بہت بڑا ہے، شاید بی کوئی شہرکوئی بستی ایسی بسی ہو جہال مفتی بی کا کوئی لا ڈلا یا لا ڈلی نہستی ہو۔ اُن میں ہے کسی کے گھر چلے جا وُ اپنا گھر گلے گا ڈرائنگ روم میں جہال الن کے باپ دادا کی تصویریں گئی ہوں گی اُن ہے او پر انہوں نے متازمفتی کی تصویر لگائی ہوگی۔ کتابوں کی الماری میں سب سے پہلے او پر والے خانے میں مفتی بی کی کتابیں ہجائی ہوئی ہوں گی۔ ان گھروں میں پہروں بیٹھے خانے میں مفتی بی کی کتابیں ہجائی ہوئی تو اورکوئی موضوع درمیان میں نہ ہوگا۔ رسم مفتی بی کو جیتے جاؤ، سے جاؤسائے جاؤ۔ بسے کھروں کو میں شہوگا۔ اسے گھروں کو میں مفتی بی کو جاؤ، سے جاؤسائے جاؤ۔

كيزباكيز ٢٧٠

بہاولپور میں تین خیر گھروں کاسراغ ملتا ہے۔ جہاں مسعود نے خیر کی طرف جاتی راہ دریافت کی ہے۔اسے خیر کی پُڑی دینے والے پہلے باباسیڈفٹل حسین شاہ ہیں۔قد كانچهاورجسماني جيئت ميس وه ممتازمفتي جين \_ وبي يانچ نٺ حيارانچ كاقد \_ پتلامخني سا بوڑ ھانچیف جسم۔ پچھ دن کی بڑھی ہوئی شیو۔ کیلا ہوا ملکجا سا شلوار فمیض۔ آنکھوں میں بھی ان کے مفتی جی کی آ تکھوں سے لمتی جلتی موم بتیاں ہیں۔ جوسیدھی دل میں جا کے قمقے جلانے لگتی ہیں۔ یہ بولنے لگیس تو پہتہ چلتا ہے بیمتازمفتی نہیں کوئی اور ہیں۔ الوركر بن والے بي اردو ميں برى شائنتگى اورد جيمے بن سے باتنى كرتے ہيں۔ تمرذ رای دیرآ پان کی رکھ رکھاؤ مجری مجلسی اردو ہے نگاہ آٹھا کے دیکھیں اور پاتو ں کی خوشبوا در رخ دیکھیں تو وہی مفتی جی جیسی گفتگو۔ وہی سیال۔ وہی شربت۔ میٹھااور رتك رس بجرا بس سے بر كھونٹ سے اللہ سے قرب كى مضاس ۔ اللہ كا ذكرا يے كرتے ہیں جیسے کمنی میں نگومے سے کل کی محبوبہ کا احوال کہدرہے ہوں۔ محصاتو یہ فتی جی کا تكھرا ہوااردومعلىٰ والا ايديش لكتے ہيں۔مفتى جى پنجابى ميں بے تكلف اللہ سے جھى ڈالے بیٹے پینگ ج ماتے رہتے تھے۔شاہ جی بھی ای طرح ترتک میں اللہ کی گود میں بیٹے اس کے ذکر یاک کی چوسی لیے مسکراتے رہتے ہیں۔اللہ کے ناموں سے انہیں ایساعشق ہےجیسا ہیرکورا جھن ہےتھا۔ جوانی میں کہیں انہیں فقیر محمیسی کا قرب مل حميا۔

فقیر محمد عینی بہار ہائیکورٹ کے ایک جسٹس تھے۔ طوفان نوح جیے گراوب نفیب دنوں ہیں جب اپنی شناخت کے شعوراور قائم رہنے والی کشتی ہے جڑھنے کاعزم ہواتو وہ اپنی عدالت کی چارد ہواری سے عدل کی گفر کی سوئی ہے با ندھ کے نگے ہیر مسلمان قافلوں کے ساتھ ملتان آ گئے۔ ادھر آ کے انہوں نے عدل کولوگوں کی مسلمان قافلوں کے ساتھ ملتان آ گئے۔ ادھر آ کے انہوں نے عدل کولوگوں کی مسلمان قافلوں کے ساتھ ملتان آ گئے۔ ادھر آ کے انہوں نے عدل کولوگوں کی مسلمان میں بندھاد یکھا تو اپنی گھڑی سوئی ہے اتار کے تکوارسے با ندھ لی۔ جدھر

دودھ میں یانی ملا دیکھتے دو ہاتھ تھما کے مارتے۔ ہاتھ شل ہو گئے تو جو ہاتھ جوڑ کے بنتی كرتااس كے ہاتھ ميں اپنى تكوار كا دستہ پكڑا دیتے۔ يہاں كے لوگوں نے انہيں تكوارشاہ كانام دے ديا۔ كہتے ہيں ايك برداز برك عوام دوست ليڈرلوگوں سے يبلا جلسكرنے ے پہلےان کے استحان پر جھکا کرآ جیٹا۔انہوں نے اسے تکواردے دی۔اس نے اے اپنا انتخابی نشان بنالیا۔ ای نشان ہے وہ ایسا جیتا کہ جیت کا نشداس کے سریہ چڑھ کے بولنے لگا۔ دوسری ہارشا پدانہوں نے خودا سے طلب کیا وہ مصروفیت کا مارانہ آ سکا۔ تکوارشاہ نے جلال میں آ کرائی تکوار کے مٹھے بیدری محما کے باندھ دی۔ ابھی تك ان كے جلال كابي عالم بے كدان كے درگاه كى را فبيس بنى ـشاه ركن عالم كے باغ ج ان کا مفن ہے۔ بفضل حسین ای تکوارشاہ کی ایک چھپی ہوئی میان اندر تکوار ہیں۔ ایک شام کی بات ہے، میں ملتان ہے اپنی جیب میں اساء اللہ کی ایک چھوٹی می خوشنما یا کٹ سائز کتاب لے کر بہاولپوران سے ملنے حمیا۔ارادہ تھا کہ بوری رات وہ كتاب سامنے ركھ كے اللہ كے ايك ايك نام يہ مج تك شاہ جى سے باتيں سنوں گا۔ سلام دعا اورمعانقہ کے بعد بیٹھتے ہی میں نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کے اسائے اللہ کی کتاب نکالتے ہوئے کہا شاہ جی ، آج رات مج تک میں جوآب سے سننے آیا ہوں وہ چیش کرتا ہوں۔شاہ جی نے بھی اس دوران اپنی جیکٹ جیس ہاتھ ڈال لیا اور بولے آپ کے لیے ہم نے بھی ایک تخذ لے رکھا ہے۔ پہلے وہ تبول کریں۔ دونوں ہاتھ ایک ساتھ ہی جیبوں سے نکلے اور ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔مخسیاں تحلیں تو میں سششدر رہ گیا۔ شاہ جی کی تھلی شخی میں بھی اسائے اللہ کی وہی جلد تھی جو میں جیب میں رکھ کے ان کے لیے لایا تھا۔ پاس بیٹھا ہوامسعود بھی جیرت ہے اُمچل پڑا۔ میں نے شاہ جی کی ہتیلی پر رکھی ہوئی جلد چوم کے اُٹھالی اور اینے ہاتھ میں بکڑی ہوئی کتاب شاہ جی کو پیش کردی۔ وہ ساری رات صبح تک ہم خدا کے ناموں کوسو چتے

اور بولتے رہے۔خیال تھا کہ مجمع کی اذان تک ننانوے نام پورے کہدین لیس مے۔ ہوا یہ کہ الرحمٰن پر گفتگو کرتے کرتے رات بیت گئی۔ رات کی بے ثباتی کا اس رات سے زیادہ بھی احساس نہ ہوسکا۔ بعد کی کئی ملاقاتوں میں شاہ جی سے اسائے حسنی پر گفتگو ہوتی رہی۔

ارادہ میرا تھا کہ اللہ کے نام پراپی محبت کی زبان میں پچھ کھوں۔ چونکہ مجھے احساس ہے کہ مجھے ایک کہانی کار کی معمولی زبان ملی ہے تو اندیشہ بہی تھا کہ خدا کے حضور جتنے نام ہیں اتنی کہانیاں کہہ کے انہی کے حضور بیش کردوں تو شاید بندگی کی ب کا نقط بن جائے ۔ مسعودای رات میہ ہو چیو بیٹھا کہ اجازت ہوتو ہیں ان پر قلم افھاؤں۔ میرے ہولئے ہے پہلے شاہ جی بول اٹھے۔

حد کرتے ہوجس کا نام لے کرقلم نے لکھنا سیکھا ہے، ا اس کے ناموں کو لکھتے ہوئے کیسی اجازت طلب کرتے ہو۔ مسعود نے اس رات قلم سنجال لیا۔ ایک ڈائری کسی گزشتہ سال کی سامنے کھول کرر کھ لی۔

جس کے سارے سال کے شب وروز کورے تھے، ان پہاس نے ایک ایک کر کے نتا نوے نام اتار نے شروع کر دیے۔ شاہ جی کہتے جاتے ، ہا تیں ہوتی جاتمیں ، وہ کھتار ہتا۔ کچھ دنوں بعداس نے مسودہ کم پیوٹر سے کمپوز کروا کے مجھے اس کی کا لی بھیجی اور ٹیلی فون یہ کہا کہان پر بچھ کھتو۔

میں نے ہاتھ جوڑ دیے۔

اللہ کے بندے، جس دو تکے کے کہانی کار کی ساری عمر کی کہانیاں اس کے ایک الف کے راز کی گردتک نہ پنجی ہوں، وہ کیے اس کے نٹانوے پاک ناموں کی جا بیوں کے سمچھے کو انگلی میں تھماتا پھرسکتا ہے۔ جس میں زمین و آسان اور جو کچھ اُن کے درمیان میں ہے،سب بند تالوں کی تسمت کا حوال محفوظ ہو۔

میں نے اس کی منت کی کہ شاہ جی ہے لکھوا۔ وہ ایک نظر دیکھیے کے کورے کا غذیہ صحیفوں کے بول لکھوانے کی شکتی رکھتے ہیں۔ وہ تیرے پاس قریب کی گلی میں رہتے ہیں ان سے جائے کہد۔

> کہنےلگا، کہدآ یا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ابدال کو کہو۔

شاہ جی بھی مفتی جی کی طرح بندے کی گرون میں ری ڈالنے کے ماہر ہیں۔ ری ٹوئتی ہے نہ گردن۔ بندہ ساری عمرسولی پداٹکا رہتا ہے۔ سولی بھی ایے عشق کی جس پر ہزاروں جسم قربان۔ بس بندہ سوچ ، پیدا ہوتارہوں اوراس عشق کے پھندے میں گردن ویتارہوں۔ اللہ ہے عشق کرنے والوں کی بات نہیں کہتا۔ ان پہتو ارض وساکی بلندیاں روڑا روڑا ہو کے ایسی یلغار کرتی ہیں جسے پہاڑی ندی کی گود میں پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ریزہ ہوکے گرتا ہے۔ کسی میں ایسا حوصلہ ہوتو وہ اس کی بات کرے۔ نہوصلہ ہوتو زبان وانتوں میں دا بے کسی میں ایسا حوصلہ ہوتو کا بات کرے۔ نہوصلہ ہوتو نہان مائی ہے تعلق پیدا کرنے کی اپنی کوشش کی بات کرتا ہوں۔

شاہ بی کے مند میں پورے دانت نہیں ہیں۔ وہ اللہ ہے عشق کی بات کھل کر لیتے ہیں۔ ساری عمرانہوں نے بھی پہاڑی ندی کے شفاف پاکیزہ بہاؤ کی طرح کا ٹی ہے۔ میدان میں اتر کے اپنے دریا کا پاٹ ایسا کشادہ رکھا کہ سمندر تک آتے آتے سارا پانی ہواکو چنادیا۔ اپنادریاد کیمنے میں چنیل سحرا کرلیا۔ خوداد هردهرتی اور آسان کے نیج کہیں بادل کی لطیف کی کھری ہے اُڑتے پھرتے ہیں۔ بھی ادھر بری گئے۔ بھی اُدھر برسات بہا دی۔ ساری عمر شہر کے چوک میں میلے کپڑے بہن کے ہاتھ میں رنگ سازوں کی کو چی اور سفیدی کا کنڈے والا نمین کا ڈب لے کرگز اردی۔ سے جو چوک پر

بلانے آ حمیابیا بی کوچی اٹھا، ڈبسنجال اُس کے پیچھے چل پڑے۔ ایک دن جھے سے بولے اب بوڑے ایک دن جھے سے بولے اب بور حما ہو کمیا ہوں، سفیدی کا برش نہیں اٹھایا جاتا۔ اپنا کسب اب ہم نے جھوڑ دیا ہے۔

میں نے ہاتھ جوڑ دیے، کہا، شاہ جی کسب کمال تواب پایا ہے آپ نے۔ کام بھی نبیں بدلا گیا آپ ہے۔

وہی کو چی سفیدی کی ، اب بھی آپ کے ہاتھ میں پکڑی دکھتی ہے۔ چونے کا بڑا ڈرم بھی آپ اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ فرق اگر پچھ ہے تو اتنا ہے پہلے آپ مکان کی دیوار پہ چونا کرتے تھے۔ اب آپ نے مکینوں کے قلب پر کو چیاں پھیرنا شروع کردی ہیں۔ چونکہ برش چلانے میں عمر بحرکی رزق طلالی کی سنداور مہارت ہے۔ اس لیے جدھراً جالے بحرے اُجلے بن کی مفی بحرے کھولتے ہیں،

جانن كردية بي-

· شاہ جی مانتے تھوڑی ہیں۔

مفتی جی بھی نہیں مانتے تھے۔

ا قبال نے بھی اپناراز نبیں دیا۔

یا در تھیں کوئی بھی خیر بھرامز دور، جب خیر بانٹنے کی مزدوری کرتا ہے تو بغیراً جرت

ليے كرتا ہے۔

اس کی اجرت خداے طے ہے۔

وہیں سے لیتا ہے وہ اپنامعا وضہ۔

اوروہ اُجرت کم ہے کم اتن ہے کہ خدا اُ ہے اور اس کے نام کو، خیر کے ساتھ اس کے بعد، دنیا میں قائم کر دیتا ہے۔

أس يرايك اورفرض بهي عائد موجاتا ہے كدوہ جوبھى كشك اشائے أس بيان نه

كيترباكيز ٢٢٥

كرے ـ ندأ سے اجازت ہوتی ہے كدا بيخ كسب كا اظہار كرے ـ کھے بھی ہو،اےانے کب کا قرار بیں کرنا۔ ڈیک نیس مارنی۔ میں میں نہیں کرنی۔ دل وجان ہے بیشلیم کرنا ہے کہ وہ پچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے اپنے ہاتھ میں اس کی ذاتی مکیت صفر ہے۔ حقیقت بھی بہی ہوتی ہے، یہی سے ہوتااوراہاساس حقیقت کاادراک ہوجاتا ہے۔ ظم بحل بي ملا موتا إلى اوروہ بھی بورے سدق اور یقین کے ساتھ بجز میں ڈوب کے بوری ایمان واری ے بیکتا ہے کہاس کا کوئی کمال نہیں أے کوئی ذاتی مبارت حاصل نہیں۔ تج کہتا ہےوہ۔ قلب کے اندر کی دیواروں یہ کسی جن ویشر کی رسائی نبیں سوائے خدا کے۔ یہ اب خدا کی مرضی ہے کہ وہ کس کی نگاہ میں بیٹھ کے کس کے کن میں اُتر جائے۔ ساری کا تنات اس نے انسان کی سواری کے لیے بنائی ہے۔ اورا بی سواری کے لیے انسان منتخب کیا ہے۔ جدهراس کا زخ ہوگیا دہ میں ہوگیا۔ جس په وه سوار هو کیا و بی شامین هو کیا۔ أس كاا قبال بلند ہو كيا۔ وه ا قبالُ كابال جبر بل ہو كيا۔ جے آ کھ جرکے دیکے لیا اے شکار کرلیا۔ اس برمتازمفتی نے "لبک" کہددی۔

كيزباكيز ٢٧٧

وبی اُن کی'' تلاش''ہو گیا۔ ای کے اذن ہے ''دروازہ کھلتاہے'' وہ ہر بینا آئکھ کا سرمہ ہو گیا۔

دل کی میلی چارد یواری پہ پھر چاہے کو وطور جتنا سرمدملا ہوا ہو، ایکا ایکی میں ایسی چکا چوند ہو جاتی ہے کدروح پوری اس کے نورے نہائی جاتی ہے۔

رہے والی چیز توروح ہے۔

نورکائنسل ای کے نصیب میں آتا ہے۔ جے اپنا میلا پن نظر آجائے ، جو شسل نورکی دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دے اور اپنے جسم میں دہتے ہوئے ، اپنے چو بارے سے اُتر کے روح کے جمرے میں آ بیٹھے۔

كمين توبيه-

مكان تقور ى باتى رہتے ہیں۔

یہ ہاتھ، پاؤں، کمر، کو لیے، بازو، ٹانگیں، اکڑی گردن اوراس کے اوپر آٹھا سر

کب تک ملامت د ہتا ہے۔

قیام توروح کوہے۔

جب وہ نہائی گئی،اے ہی عسل ال حمیا تو میلاین کدھررہا۔

ملے بن كاتعلق ساراد نياكى جا ہتوں سے جرے ملے تھلے ہے ہے۔

وہ تھوڑی میکہتا ہے اس دنیا کا میلدندد کمھے۔

د كمير مرابنا آپ ميلانه كر.

بحرے دودھ کا کثور اجھیلی پہر کھ نے اس دنیا کے سارے پنڈال میں گھوم۔

- 1/3

كيزباكيز ٢٧٧

محرد کیے تھیلی پہ پڑے پیالے کی ایک بوندوودھ کی نداچھلے۔ بیائے اپنے دھیان کی بات ہے۔

جو بجرے دودھ کے کورے کے أبطے پن پہ نگاہ رکھ کے سنجل سنجل کے اکڑے بغیرہ جرح دودھ نہ چھے،
اکڑے بغیرہ جرح سے قدم قدم چلتے ہیں،اس طرح کے کی قدم سے دودھ نہ چھلے،
ایک بوند نگرے،روح میں طحاس کے نور کی،وہ راہ پالیتے ہیں۔اُن کے اندرز مین
آسان کے نور کی کرن راستہ پالیتی ہے۔ان کا وجود جگمک جگمگ کرنے لگتا ہے۔وہ
بندے سے بیٹے بٹھائے ایک جاتا ہوا تقمہ بن جاتے ہیں۔ جب اُن کے اندرروشی
بھوٹے لگتی ہے تو انہیں دوسروں کوراہ دکھانے کی فرصداری ال جاتی ہے۔

اتیٰی بات ہے۔

انین پھرکی اندھیرے سندر کے ساحل پردشن کے مینار کی سب سے اوپروالی منزل میں شفاف دیکتے آتی شیشوں کے خول میں بٹھا دیا جا تا ہے اور حکم ملتا ہے ، اب اپنا سر بلا بلا کے اس طوفان مجرے پانیوں میں ڈویتے امجرتے آتے ہراساں جہازوں کے مستولوں کود کھے کے انہیں راہ دکھا۔

انبیں ساحلوں کے قرب کی طرف لاتی پانیوں میں دبی چھپی شاہرا کیں بتا۔ دیمچھو،

وه ساری میری تشتیاں ہیں۔

جنہیں میں نے اپنے ایک جا ہے والے سے پیغام برکی کشتی میں لا دکر آج کے دن تک پہنچایا ہے۔

انہوں نے اُس آنے والے دن تک جانا ہے۔

جب میں ساری ڈونی ہوئی ریزہ ریزہ ہوئی کشتیوں کو تہوں سے نکال کر سالم کھڑا کردوں گا ،اور اُن سے ان کے ہر سفر کا احوال دریا فت کروں گا۔

كبريكير ٢٩٨

پوچھوں گا اِن ہے، کدان سب میں قطب نما لگا کے میں نے بھیجا تھا۔ پھر کیوں
انہوں نے اپ سفر کے چلن کواس بیانے ہے درست نہ کیا۔
ان سب کو قطب نما پڑھنے کے طریقے بتا تا آیا ہوں۔
ان سب کے لیے سبق دینے والے بھیجار ہا ہوں۔
آخری سبق دینے والا بھی میرا کہا سبق دے کر چلا گیا۔
میرے دیے سبق بدلانہیں کرتے۔
ہو سکے تو انہیں دہراتا جا۔

كبتاجابه

کدان غرقاب پانیوں کے سفر میں اگر ہمیشہ قائم رہنے والے سلامتی کے قدم مطلوب ہیں تو میری تلاش میں نکل کے کسی اور کو آ واز ندویتا۔
تہاری پکار کو سننے کے فلکتی صرف مجھ میں ہے۔
کسی اور کو پکار کے ندا ہے شرمندہ کرنا،
ندمیر سے غضب کو آ واز دیتا۔
ندمیر سے غضب کو آ واز دیتا۔

دوستویہ ہماری خوش بختی ہے کہ اُس نے اپنے غضب سے کہیں ہو ہے کے اپنی رحمانیت کے مہر بیان باز و کھلے رکھے ہیں۔ شاہ بی کے ساتھ صبح تک صرف الرحمٰن پ با تیں ہوتی رہیں تو مجھے خیال آیا کاش میرا نام صرف الرحمٰن کا عبد ہوتا۔ عبد الرحمٰن ۔ شاہ جی ہو لیے تو جن کی با تیمی کر تار ہتا ہے سارے اُس کے عبد ہیں۔ شاہ جی ہو لیے انہوں نے اپنے بندتا لے کھولے ہیں۔ اس ایک چالی سے انہوں نے اپنے بندتا لے کھولے ہیں۔ یہاں کہنے کو جو مرضی ان کے نام ہوں وہ صرف الرحمٰن کے عبد ہیں۔ عبد الرحمٰن ہیں۔

ان کااشارہ اقبال اورمتازمفتی کی قبیل کے لوگوں کی طرف تھا۔

كيزماكيز ٢٧٩

میں کن اکھیوں ہے انہیں ایسے تک رہاتھا کہ وہ خودکو کیوں اس فہرست میں شامل نہیں کرتے ، پھر مجھے خیال آگیا۔

يبال ہرأس چونا كير پرعاجزى كاعظم لازم ب،

جس کے ہاتھ میں وہ اپنے نور کی بالٹی دے کر،دلوں میں روشنیوں بھری سفیدی بانٹنے کی ڈیوٹی پہ کھڑا کرتا ہے، اسے وہ اس مزدوری کے ساتھ ٹھیکے داری نہیں کرنے دیتا۔

سیدفضل حسین شاہ کے علاوہ مسعود الحسن ضیاء کودوایک اور بھی چوتاگروں کا قرب
حاصل ہے۔ اس لیے تو میں نے پہلی ہی دوسطروں میں کہدد یا تھا کہ آ پ اسے جومرضی
کہد کے بلاتے رہیں۔ میں اسے خیر پور یا کہتا ہوں۔ اسے خیر دینے والے دوسر سے
چوتاگروں کا ذکر پھر بھی سمی نے خیر اور شرکی کہانی تو ابھی شروع سے پھرسانی ہے۔ سن
لیمنا جب سنانے کی اجازت ملی ۔ اتنا طے ہے کہ خیر کی سب چاہیاں اسائے حسنی ہیں۔
انہی سے خیر کے سب دروازے کھلتے ہیں اور سیدروازے ہیں اسائے الرسول الشمائی ہے۔

"بی اسائے خیر کی کل کہائی ہے۔

## حچوٹے بھائی جان.....ا فضال ہیلا

اس کا کتات کا رنگارگی اوراہ و کیجنے والی آگے میں جیب سارشتہ ہے۔ آگے میں جیب سارشتہ ہے۔ آگے کہتی ہے، فاصلے پررہ۔ اتنا قریب نہ ہو کہ بے رنگارگی کہتی ہے، فاصلے پررہ۔ اتنا قریب نہ ہو کہ بے موجاو تو پھرونی دھندلا ہے، جھالیا کہ زیادہ دور ہے دیجھوتو منظر دھندلا۔ بہت قریب ہو جاو تو پھرونی دھندلا پن۔ وہ توشکر ہے خدا نے جہاں آگے کی ساخت میں آتی شختے کی مجوری کھی ہے وہاں اس نے انسان کو انسان کے بچھنے کے لیے صرف اکبل شختے کی مجوری کھی ہے وہاں اس نے انسان کو انسان کے بچھنے کے لیے صرف اکبل آگے کو بصیرت کا لائسنس نہیں دیا۔ اس کام پردھڑ کے دل اور اس میں پلے ساسات کو بھی دیکھنے والی آگھیں دی ہوئی ہیں۔ انہی آگھوں کو کھول کے آت میں اپنی بڑے ہوں پڑے ہم عمر، پاکستان کی طرف آتے قافلوں کے ایک بھی میں انھوں نے پہلے بہل کے ہم عمر، پاکستان کی طرف آتے قافلوں کے ایک بھی میں انھوں نے پہلے بہل و پاکستان کی طرف آتے قافلوں کے ایک بھیوں نے جو پہلا پہلامنظر دیکھا وہ پاکستان کی تخلیق کا منظر تھا۔ اس تو م کا درد تھا جو پیدا ہوتے سے زیگل کے درد سے وہ پاکستان کی تخلیق کا منظر تھا۔ اس تو م کا درد تھا جو پیدا ہوتے سے زیگل کے درد سے وہ پاکستان کی تو تھیں کے اس منظر تھا۔ اس تو م کا درد تھا جو پیدا ہوتے سے زیگل کے درد سے وہ پاکستان کی تخلیق کا منظر تھا۔ اس تو م کا درد تھا جو پیدا ہوتے سے زیگل کے درد سے دو پاکستان کی تخلیق کا منظر تھا۔ اس تو م کا درد تھا جو پیدا ہوتے سے زیگل کے درد سے دو پاکستان کی تخلیق کا منظر تھا۔ اس تو م کا درد تھا جو پیدا ہوتے سے زیگل کے درد سے دو پاکستان کی تخلیق کا منظر تھا۔ اس تو م کا درد تھا جو پیدا ہوتے سے زیگل کے درد سے دو پاکستان کی تخلیق کا منظر تھا۔

گزردہی تھی، جنم لے دہی تھی۔ پانہیں انھوں نے اپنے شعور کا وہ پہلا پہلامنظر کیے اب تک سنجال کے دکھا ہوا ہے کہ اشخ سال ہاسال بعد سے جو بھی دیکھیں، انھیں اپنی آئی کے منظر نامے کے کسی کونے پر جنم لیتے ہوئے معصوم پاکستان کا زخم خوردہ چرہ ضرور دکھائی دے جاتا ہے اور سے وہی منظر دوسروں کو دکھانے لگتے ہیں۔ پاکستان سے ضرور دکھائی دے جاتا ہے اور سے وہی منظر دوسروں کو دکھانے لگتے ہیں۔ پاکستان سے ان کی محبت نے ہیار کی خوشبو ہا نختے رہے ہیں۔ یوں ہی سال ہاسال کی پاکستان سے ان کی محبت نے ان سے خفیہ خفیہ شاعری بھی کر دادی۔ انھوں نے کتاب مرتب کر کے میرے سامنے رکھ دی اور تھم دیا کہ اس بیس شخصیت کے رنگ اور شاعری کی خوشبو کو الگ الگ کر دوں۔ اب بڑے بھائی کو میں کیسے کہوں کہ سے عہد عظر سازی کا نہیں ہے جب گلاب جوں ۔ اب بڑے بھائی کو میں کیسے کہوں کہ سے عہد عظر سازی کا نہیں ہے جب گلاب بہوں سے اس کی خوشبو چرانے کے لیے خدا کی شہد کھی کے کان میں اذن دے۔ بیز مانہ تو گلاب بچوں میں گڑ ملا کے گل قند کے مزے چکھنے کا ہے کہ ظاہری صحت ہے۔

بڑے بھائی جھے ہے تھے نو سال بڑے ہیں۔ میرے پیدا ہونے سے پہلے ان
کاعمرے وہ برس کیے کئے، کس سے پوچھوں۔ ابا تی کو گئے اٹھارہ سال ہو گئے۔ امی
تی کو چپ ہوئے گیارہ برس بیت گئے۔ بڑے بھائی جان اقبال بیلا سے پوچھا۔ وہ
ان سے دوسال بڑے ہیں۔ دونوں اکٹھے سکول جاتے تھے، پڑھتے تھے، کھیلتے تھے۔
بھائی جان تو ہم دونوں بڑے بھائیوں کو کہتے تھے۔ گر بھائی جان، بھائی جان کی رث
میں کیے بتا چلے کہ نخاطب کون ہے۔ اس لیے گھر میں طے ہوا کہ سب سے بڑے
بھائی کو تو بڑے بھائی جان کہا جائے اوران سے چھو۔ فے افضال کو چھوٹے بھائی جان ہو
(یوں افضال بھائی آ ٹھو نو سال بڑے ہوتے ہوئے بھی چھوٹے بھائی جان ہو
گئے۔) ان کے بعد پچے بہنیں پیدا ہوئیں۔ زیادہ تو فوت ہوگئیں۔ پھرکہیں جاکے میں
پیدا ہوا۔ جب قدم قدم چلنے لگا تو انھوں نے انگلی سے لگالیا، بڑے بھائی جان اقبال

بیلا کو والدمحترم نے مجھ ایسے مرتبان ہے شہد چٹایا تھا کہ وہ کتابوں کو حیث کرنے میں جت گئے۔امتحانوں میں اول آنان کے بچین اورلڑ کپن کا واحد مشن تھا۔ دیلے یتلے منحنی ہے ہوا کرتے تھے وہ۔او پر ہے عینک جمٹ گئی۔بغل میں کتابوں کا بنڈل، کھر میں سب سے بڑا ہونے کے باوصف ذ مدداریاں بھی تھیں۔اسکول میں شرارتی من چلوں کی ریشہ دوانیاں الگ۔ا تناجینجمٹ وہ اکیلے کیے اٹھاتے۔انہوں نے ایخ ے دوسال چھوٹے بھائی افضال کواپنا یانڈی بنالیا۔ یانڈی ہم اے کہتے ہیں جو ہمارے حصے کا بوجھ اٹھا کے چلے۔ افضال بھائی نے بارضا ورغبت یا باعث مجبوری ہے ذ مدداری لے لی۔ بڑے بھائی کے بوجوا ٹھالیے، کتابیں رکھ دیں۔اس زیانے میں محمر داری میں بچوں کا بڑا حصہ ہوتا تھا۔ گلی میں ایک سمیٹی کا نلکا تھااور پینیتیں ڈول اور بالثيوں كو اشمائے ہوئے چھوٹے بوے ہے اور بچيوں كا كلى ميں جوم۔ بوے جمائى جان مجھی یانی کا ڈول لے کے یانی لینے جاتے توضیح ہے شام ہو جاتی۔ان کی باری ہی نہ آتی۔ آخر ہماری ای نے چھوٹے بھائی جان کے ہاتھ میں ڈول دے دیا۔ پیڈو لے ہلاتے جاتے ایک کوادھر کرایا دو کوادھر پھینکا۔ بھاگ کے یانی مجرلاتے۔ کھر میں ہریالی آ منی کی کے بعد بازار میں سوداسلف کی باری آئی۔ بوے بھائی جان سودا لینے جاتے تو ساتھ بغل میں اپنی کوئی کتاب بھی لے جاتے۔ اکثر یوں ہوتا کہ سودالیے بغیر منہ بسورے کھر آتے۔ بتا چلتاان کے ہاتھ میں جواشنی تقی و کہیں گر گئی یا جا ندی کا روید کوئی چھین کے لے گیا۔ یہاں پھر چھوٹے بھائی جان کے کندھے تھیتیائے جاتے۔ یہ بھاگ کے بازار جاتے ، ایک روپے میں سوا روپے کا سودا لے آتے۔ ہاری ای سمجھ کی اس مینے کے ہاتھ میں تکشمی ہے۔ انہیں شاباشی دی اور سبری کا تھیلا ہمیشہ کے لیےان کے کندھے پیڈال دیا۔ ہیں تو کئی برس بعد پیدا ہوا۔ جب سوداسلف لانے کے قابل ہوا تو یہ مجھ ہے آٹھ نہیں اٹھارہ سال بڑے لکتے ہتھے۔اس وقت سے

اینے کام میں اتنے پختہ ہو محے تھے کہ انھوں نے اپنا تھیلا اینے کندھوں سے نہیں ا تارا۔ان دنوں پڑھائی لکھائی کے دومعیار ہوا کرتے تھے، انجینئریا ڈاکٹر۔ بڑے بھائی جان انجینئر بن مجے۔ میں ڈاکٹر۔افضال بھائی نے پیٹیکل سائنس میں ایم اے کرلیا اور مدتوں کاغذوں کا پلندہ اٹھائے پھرتے رہے۔ بوجھ اٹھانے کی انہیں عادت تھی۔ کچھانبیں لوگ بھی ایسے ملے جوان کی پیٹھ پراپنی بوریاں رکھ کے دریا یار كرتے محے محرانبيں مرتوں كناراندملا۔ ايك زماندتھا جب بيانٹر ميں يڑھتے تھے تو والدصاحب كيسريس سوداسايا كهاخيس فوج ميس كميشن دلوانا ب،روزميج وشام ان كى دوڑ لکوائی جاتی۔ ڈیٹر پلوائے جاتے۔ بیسر کے بل الٹے کھڑے ہوجاتے۔ چبرہ خون ک گردش سے سرخ ہوجاتا۔ قد کاٹھ کے سوہے تھبرد تھے۔ اڑوس بردوس میں کئی یز وسنیں جیب جیب کے انہیں کرت کرتے و کھے دیکھ پیجھتی تھیں۔ محراویر جوکہانی کار بیٹا ہے،اس نے ان کے نصیب میں اس دور کی کوئی پڑوس نہیں لکھی تھی۔ ظاہر ہے انسان اے نعیب کے اسکریٹ سے باہر کی کوئی سانیس می سکتا۔ جب ان کے لیے یمی پر بیز طے تھا تو خدائے ان کا ٹا کرا ایک کرتم سے مولوی ہے کرادیا۔اس مولوی نے اضیں طالب علم سے طالبان بنا دیا۔ ضیاء الحق کا دور ہوتا تو بیسی فریفٹینٹ کی بجائے سیدھے کپتان بن جاتے ،شوئی تسمت وہ ابوب خان کا زمانہ تھا، یہ مخنے نکھے کیے، نینے چر حائے شلوار قیص بهن کے کوہاٹ پہنچ تو افسروں نے ان سے چھیڑ چھاڑ شروع كردى \_ كچه يو چينے تكے مولا نا بكى نتى انكريزى قلم كى استورى سناؤ \_ بەلاحول يۇھنے <u>لگ</u>ے۔

لاحول پڑھناان کا تکیکلام ساہوگیا تھا۔ کھر آتے تو جیسے کوئی دیو، آدم بوسو کھنا آ سمیا ہو۔ ہرکوئی خوف سے اپنی جگہ د بک جاتا۔ مسکین سے ہمارے کھر میں ایک موثی س سبزیتی کی سوئی والار یڈیو ہوا کرتا تھا۔ سوئی کی ڈور تھمانے سے جہاں اشیشن ٹیون

ہوتا وہاں سوئی کے اندر کی بتی کا پھیلاؤ کم ہو کے ایک لکیری رہ جاتا۔ سننے والاشاد ہو جاتا۔ریڈیوکی آ واز کھرے آنے لگتی۔ حمر ہمارے ان مولانا چھوٹے بھائی جان کی دہشت سے اس ریڈیو بے جاری سوئی بھی تفرک جاتی۔اچھا خاصا وہ کوئی گیت سنار ہا ہوتا، ادھر ڈیوڑھی میں بیائی واڑھی یہ ہاتھ پھیرتے ہوئے ہنکارا مارتے، ادھر بھا کم بھاگ کوئی ریڈیو کی سوئی تھما دیتا۔ ریڈیو سے خبریں یا قوالی نشر ہونے تکتی۔ ان دنوں ان کا فتوی تھا کہ ریٹر ہو ہے ان دو چیزوں کے علاوہ کچھاوز سننا کفر ہے اور سننے والے کا فر۔اب کھر میں سے اینا ایمان پیارانہیں تھا۔ ہرکوئی سہار ہتا۔ مجھ سے بوی دو مبنیں تھیں ۔ان کی شامت آھئی شٹل کاک برقعہ پہنوتو اسکول جاؤور نے ذروار ، بڑے بھائی جان پر بھی فتوے جاری ہونے لگے۔ یہ بینٹ شرث اور ٹائی بہن کے کھانا کھانا ہے تو اپنے برتن الگ رکھو، کوئی ایک آفت، توبہتو بہہ میں تو چھوٹا تھا بیار ہا۔ وہ تو عین موقع بدامر یکانے مدد کردی۔ بدع ١٩٦٧ می بات ب، امریکا کی جیجی ہوئی جائد . گاڑی جائد پراتر گئے۔ ٹی وی والوں نے جائد تک کا ساراسفر براہ راست دکھا ویا۔ پیہ لا کھمولوی سمی ، مگر تھے سائنس کے گر بجویث ، رات بحر جا تدی جا ندگاڑی کو پھرتے و کیجتے رہے، مجمع نیفے اڑس کے مجد میں پہنچے تو ان کی جگ راتی آ محصول نے مجد کے مولوی صاحب کورات مجرکی خبردے دی۔مولوی صاحب جلال میں آ مے۔ گرج کے بولے تو بھی کا فرہو گیا، بہ جران ، مولوی صاحب گرجتے گئے ، غضب خدا کا ، ہمارے ہاتھ چومنے والاسمحتا ہے آسال کی بلوری حیث تو ڈکر کافر جاند یہ جا اترے گا۔ استغفرالله لكل جاءتو مردود موكيا \_ تون جارى معجد بليدكردى \_ بجيد مولوى كے جبيتے آ مے بوھ کے انہیں وعکے دینے لگے، یہ مکا بکا، یہ مواکیا میرے ساتھ! مولوی صاحب بہال بھی ہیں رکے۔اینے چیلوں کو تھم دیا جن جن مفول پرانضال کے یاؤں یڑے ہیں انھیں باہر کلی میں لے جائے چلتے یانی ہے دعوؤ ، پھر بچھاؤ۔ یہ بلیداس محجد

میں پھر بھی ندآئے۔ ان لیاسب نے۔ یہ مجد سے دھکے کھا کے باہر گرتے پڑتے اسٹھے اور زیر لب بولے، میں نے بھی ان لیا مولوی صاحب۔ اٹھ کے کھر نہیں آئے، سید جھے تمام پہ سے اور داڑھی منڈوا دی۔ کھر آئے اور ریڈ یو کی پھیلی ہوئی آ زردہ سید جھے تمام پہ سے اور داڑھی منڈوا دی۔ کھر آئے اور ریڈ یو کی پھیلی ہوئی آزردہ سوئی کی روشنی کو تھما کے کسی من جلے گیت کو ٹیون کر کے پیر تھمانے لگے۔

محمر میں خوش گوار جبرت کا طوفان آ عمیا۔

آ واز ان کی شروع ہے سریلی تھی۔ میت سنتے سنتے منگنانے لگے، پھر ہا قاعدہ کے گانوں کاریاض شروع کردیا۔خدانے بھی ان کاریڈیو کے لیے کہا ہوافتویٰ یا در کھا تھا۔ان کا رز ق بی ریڈیو کے محکمے میں لکھ دیا۔اب تو یہ گیت اور شکیت یہ خود سند تھے ریدیو پاکستان میں اپنے ستر وسالہ تیام کی روداد انھوں نے اپنے قلم ہے لکھ دی ہے، میں کیا کبوں۔ ہاں ریڈیو یا کستان کوجیوڑنے کی کہانی میں سرکار بابا فرید سمج شکڑ کا ذکر كرناچوك محي ين- وه كهديما مول- موايون كهيه يرود يوسر يينئر يرود يوسر بحي بن مجيم كران كے كندهول سے آؤث ورريكارو كل كرنے والار يديوكا تحيلان اترا\_ جهال كبيس نيكى بدى، دحوم دحرى، يالوكول كالكه موتابيا ، يكار ذكرنے اپناتھيلالے كر بينج جاتے ۔شہر میں پھرنا پھرانا ہوتا تو ایک برانا پنیسٹھ ماڈ ل اسکوٹر ہوتا ہشہرے باہر جاتے توبسوں ویکنوں کی دھکم پیل ہے گزرتا پڑتا۔اللہ کا کرنا کیا ہوا، با با فرید عجمج شکر کا یا کہتن میں عرس آ حمیا۔ بہنتی درواز و کھل حمیا۔ بیا بنا ریڈیو بستہ کندھے ہے اٹکائے وظكم ريلے ميں باباكى پراندى جا يہنچ - دعاكے ليے باتھ اٹھانے لگے تو كندھے ہے ریڈیو کے تھلے کا فیتہ کھسک کے ان کی کلائی ہے آ حمیا۔ بید وہانے ہو کے بولے۔ بابا،سترہ سال ہو مکئے ہیں۔اس تھلے سے جان نہیں چھوٹی۔اللہ سے کہہ کے میریاس ہے جان چیزائیں۔

باباکی پراندی میہ بات ہوئی تھی۔ان کے کان میں کیے نہ پردتی، پرجن سے

انھوں نے آ ہے بات کرنی تھی ،اس کے خزانوں میں کون کی کا خدشہ تھا، بس ان کی کہی کئی مریڈ ہو پاکستان کوچھوڑ کے یہ لیبر خشری میں ڈائز یکٹر بن گئے۔گاڑی بنگلہ مل کیا۔گر میں سوچتا ہوں ،ریڈ ہو پاکستان میں تھوڑ ہے دن تصیلا اور اٹھا لیتے تو شاید اب وہ سارا محکمہ اٹھائے پھرتے۔ ان کی بہی عاوت رہی ہے کہ بل جو تنے میں سب اب وہ سارا محکمہ اٹھائے پھرتے۔ ان کی بہی عاوت رہی ہے کہ بل جو تنے میں سب سے آ کے۔ وزن اٹھائے میں شیر۔ جب زمین پہرگائے بیجوں سے بچے پھل پھول سے آ کے۔ وزن اٹھائے کے میں شیر۔ جب زمین پہرگائے بیجوں سے بچے پھل پھول میں تمریخ موسم آیا تو تھیلا اٹھا کے اگلی کھیتی کی طرف چل دیے۔ ریڈ ہو پاکستان میں بھی شاید پہلے اٹھارہ میں سالوں کی تختی کے بعد آ سانیوں کی صبح ہوئے گئی ہے۔ بہر حال شاید پہلے اٹھارہ میں سالوں کی تختی کے بعد آ سانیوں کی صبح ہوئے گئی ہے۔ بہر حال انھوں نے جس ڈبے جان چیٹر انے کی دعا کی تھی وہ قبول ہوگئی۔

سیلا ہورے کراچی چلے گئے۔ باتی سارے تھلے جھوڑ گئے، ایک تھیلاساتھ لے
گئے۔ اس تھلے میں سال ہاسال کی ان کی شاعری تھی ۔ کیا پتا جب بابا فریڈ نے ان کے
کندھوں سے ایک تھیلاا تا را ہوتو دوسرا شاعری کا بستہ رکھ دیا ہو۔ بابا فریڈ نوش کلای کا
سمندر ہیں۔ اس سمندر سے ایک دو بوندیں بھی کسی کول جا کیس تو وہ ندی سے دریا ہو
جاتا ہے۔ بیتو از ل کے بے کنار دریا تھے۔ بابا کی آشیر بادان کی شاہری کے پرتو میں
نظر آتی ہے۔ بابا فریڈ کی پکار انہیں پڑھ کے کا نوں میں آتی ہے۔ ایک ہیشہ رہنے والی
شاعری کے لیے جس تیسری آئی کے ضرورت ہوتی ہے وہ ایسے بی آستھا نوں سے ملا

ان کی شاعری میں التجائیں، دعائیں، جدائی، انظار اورخواب سب ان کے اپنے بیتے ہوئے ہیں۔ دیکھے ہوئے ہیں۔ ایک ایک خواب کو انہوں نے مبینوں نہیں برسوں تنہائی، انظار اور دکھ کی دھوپ میں جلا جلا کے جلا بخشتی ہے۔ اس لیے مجھے پتا ہان کی شاعری کا کوئی شعر، کوئی بند کچانہیں ہے۔ بیشاعری پال میں پکائے ہوئے آمنہیں ہے۔ بیشاعری پال میں پکائے ہوئے آمنہیں ہیں، درختوں کی ٹہنیوں یہ جڑھے جڑھے کے ہیں۔

یدوہ کلام ہے جو بڑوں ہے اکھاڑ دینے والی آ ندھیوں کے نیج میں رہ کے بھی
اپنی مٹی ہے بڑا رہا۔ بہنی ہے نہیں گرا۔ بجلیاں کڑکیں، آ ندھیاں آ کیں لیکن یہ
سلامت رہا۔ دھوپ کا موسم آ یا اور یہ پکتارہا۔ آخر رم جھم برکھارت آئی اور انہوں نے
اپنے او نچے آ درش درختوں ہے جھولنے ڈال کے اپنے آگئن میں گری ہوئی خرد کی کی
فصل جمع کرلی اور ہماری دسترس میں رکھ دی۔ اس لیے کوئی اور ان کا شکریہا واکرے نہ
کرے، میں ان کا شکر گرزارہوں۔

Mir Zaheer Abass Rustmani

## عالمی شہرت یا فتہ ہمتاز ناول نگار ابدال ہیلا کی کتابیں

| Ę                              | برتویاک علی     |
|--------------------------------|-----------------|
| 些 57                           | 0               |
|                                | ناول (أردو)     |
| وروازه کھلتاہے                 | 0               |
| ماؤميووال                      | 0               |
| سائين مجوشاه                   | 0               |
| د بلی کی ار جمند با تو         | 0               |
| 7                              | 0               |
| جا دوتگری                      | 0               |
| ثرين ثويا كستان                | 0               |
| ں)مترجم: ڈاکٹر کیول دحیر،انڈیا | ہندی ترجمہ(ناول |
| دروازه کھلتاہے                 | 0               |
| تدی کنارے                      | 0               |
| شاه سائمیں                     | 0               |
| لال تكعه                       | 0               |
| كان للعد<br>ارميلا<br>مغادا    | 0               |
| ادميلا                         | 0               |
| بؤارا                          | 0               |
| (أردو)                         | افسانوی مجموعے  |
| انہو نیاں<br>س فلا در          | 0               |
| س فلا ور                       | 0               |

| رنگ بچکاری                                  | 0                    |
|---------------------------------------------|----------------------|
| زىرىبى .                                    | 0                    |
| عرضى                                        | 0                    |
| لب بسة                                      | 0                    |
| يوندا باعدى                                 | 0                    |
| بين بجاؤ                                    | 0                    |
| بيلا كہائى                                  | 0                    |
| ابداليات                                    | 0                    |
|                                             | ربورنا ژ (أردو)      |
| يا كستان كبهاني                             | 0                    |
| (أردو)                                      | انتفالوجي بثخصيت     |
| مفتی جی                                     | 0                    |
| نه)مترجم: نیازندیم کندهر                    | سندهی ترجمه (افسا    |
| سن فلا ور                                   | 9                    |
| افسانه <i>اشاعر</i> ی)مترجم گرمکھی:افضل داز | پنجالي اور کرمکھي (ا |
| سیکرال بیشه کلی ، سے دی بوری                | 0                    |
| نه)مترجم: نصر ملک، کو پن ہیکن               | وْ پَنْ رَجمه (انسا: |
| آبدال بیلا کی کہانیاں                       | 0                    |
| )مترجم: گیتاتریبایتمی بهنمندُو              | نيالى زجمه(ناول      |
| 7                                           | 0                    |
| ساند)                                       | انگریزی ترجمه(اف     |

**Hunderd Short Stories by Abdaal Bela** 

Translation by Prof. Sajjad Sheikh



پیشِ نظر کتاب ہمارے واٹس ایپ گروپ کے سکالرز کی طلب پہ سافٹ میں تبدیل کی گئی ہے۔مصنف کتاب کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ سافٹ بنانے والوں کے حق میں دعائے خیر کی استدعاہے۔

زیرِ نظ سر کتاب فیسس بک گروپ (پیجنب حنانه) مسیس بھی اپلوڈ کردی گئی ہے۔ گروپ کالنک ملاحظ سیجیے:

https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/?ref\_share



ميرظميرعباسروستمانى

03072128068

